مزید کتب پڑھنے کے لئے آج آن وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

# به فو خاندان - جهد مسلسل بشرریاض

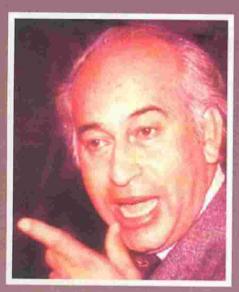

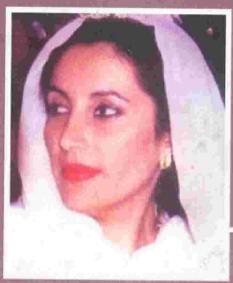





Reproduced by: Sani Hussain Panhwar

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن تی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

# بھٹوخا ندان۔جہدِ بشرریاض

## جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

ا بهتمام راناعبدالرحمان پروڈکش ایم سرور سرورق ریاظ کپوزنگ محمدانور پرنظرز نوید حفیظ پرنظرز، لا بور اشاعت سوم 2007ء تعداد 2000 ہزار ناشر بک ہوم لا ہور



مزید کتب پڑھنے کے لئے آن تن وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بهثو خاندان جهد مسلسل

3

پاکستان کے جمہوریت پسندعوام کے نام

مزید کتب پڑھنے کے گئے آن تی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

بهثو خاندان. چهدِ مسلسل

"انسان کی سب سے پیاری متاع اس کی زندگی ہے اور چونکہ بیاسے صرف ایک بارزندہ رہنے کے لیے دی جاتی ہے اس لیے اس اس طرح زندہ رہنا چاہیے کہ بھی اسے اپنی کر کے دندہ رہنا چاہیے کہ بھی اسے اپنی کر کے دندہ رہنے کی بجائے مرتے ہوئے تاکہ بلامقصداذیت برداشت کر کے زندہ رہنے کی بجائے مرتے ہوئے یہ کہہ سکے" میں نے اپنی ساری زندگی اور طاقت دنیا کے اولین نصب العین بی توع انسان کی آزادی کے لیے وقف کی تھی۔"

( ووالفقار على بعثوى كتاب "أكريس قتل كرديا كيا" سے اقتباس )

#### يهثق خاندان. جهدِ مسلسل

5

## ترتيب

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - 20.                    | • |
|---------------------------------------|--------------------------|---|
| اليس جي اليم بدرالدين                 | واقعاتى تاريخ            | 0 |
| بشيرر ياض                             | رفا قت كاسفر             | 0 |
| 14                                    | ايك عهدكا آغاز موتا      | 0 |
| 28                                    |                          |   |
| 37                                    | افتداری آ زمائش          | 0 |
| 452                                   | مارشل لاء کےسیاہ سا      | 0 |
| 55                                    | سُوئے دار چلے            | 0 |
| 83                                    | كابل كاسغر               | 0 |
| 93                                    | اور بماليه رُود ما       | 0 |
| 04                                    | بيكم بحثوبچاؤمهم         | 0 |
| 13                                    | جلاوطنی کے اُتیا م       | 0 |
| _موت                                  | شاہنواز بھٹو کی المنا کہ | 0 |
| 63                                    | جمهوريت کی واپسی .       | 0 |
| 81                                    | ايك خوفتكوارموز          | 0 |

| بهٹی خاندان۔جہدِ مسلسل     |                                            | 6         |   |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|---|
| 188                        | 'بِنظير''زنجير                             | منميرگ'   | 0 |
| 204                        | رِ حكومتحقائق اور تصوّرات                  | כפיתוכפי  | 0 |
| 214                        | ىنو،مرتفنى بھٹو۔كتنے پاس كتنى دور          | بنظيرته   | 0 |
| 226                        | تت                                         | وستاويزا  | 0 |
|                            | LAST TESTE                                 |           |   |
| بإكسّانى پريس كى زبانى 312 | ندان_جبدمسلسل" كى تعارفى نقاريب كى روداد م | ''بھٹوخا  | 0 |
| رلندن پریس کی زبانی 347    | ىمان_جېدىسلىل" كى تغار فى تقارىب كى روداد  | د مجهنوخا | 0 |
| 356                        | يقريب وغلائي شرك شركاه                     | لند ان مع | 0 |

بهٹی خاندان جہدِ مسلسل

# قابلِ اعتما دوست

بشرریاض جنہیں جانے والے انہیں'' بیش'' کہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے بہت اہم اور باخبر تجزیہ نگار ہیں۔وہ ایک تجربہ کارصحافی ہیں۔جن کے مضاطین بڑی دلچیں سے پڑھے جاتے ہیں ان کی سیاسی اور صحافتی بصیرت کا آپ اس سے اندازہ لگا ئیں کہ انہوں نے اپنے ایک تجزیہ میں 1977ء میں پیشنگوئی کی تھی کہ میں ایک دن پاکستان کی وزیراعظم منتخب ہوں گی۔

میری ملاقات بشیر ریاض سے خاکوانی ہاؤس لا ہور میں 1977ء میں ہوئی وہ میرا انٹرویو

کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے اس وقت ان کی ہا توں سے محسوس ہوا کہ وہ مارشل لاء کے شخت

خالف ہیں ۔ آزاد کی صحافت، عدلیہ کی آزاد کی اوراصول پرتی میں یقین رکھتے ہیں۔ بیدہ وہ زمانہ تھا

جب فوجی حکمر ان صحافیوں کی مارشل لاء کی تائیداور جمایت کے لیے ہیسہ پانی کی طرح بہار ہے تھے

مگر بشیر ریاض اپنے جمہوری اصولوں اور گئن پر فائم رہے اور بڑی بے خوفی سے اپنے قلم سے فوجی

آمریت کے خلاف جہا و جاری رکھا۔

بشرریاض تین دہائیوں سے پاکستان کی تاریخ کو گرتے دیکھتے آئے ہیں۔انہوں نے بڑے بڑے سیاس رہنماؤں کےانٹرویو بھی کیے۔ان لوگوں میں بھٹو،اندرا گاندھی،سرظفراللہ خان اور شیخ عبداللہ کے نام قابلِ ذکر ہیں۔

بشرریاض نے کئی مرتبہ تاریخ کے ان ہنگامہ خیز دنوں کی یا دوں اور واقعات کو قلمبند کرنے کی کوشش کی ،گر جب بھی وہ اس کام کا آغاز کرتے تو کوئی نہ کوئی انہونی بات ان کی راہ میں حائل ہو جاتی تھی۔وہ قلمکاری کی بجائے سیاس جدوجہد میں تن من سے سرگرم عمل ہوجاتے اور اس طرح ہمارے اس دور کی تاریخ کارقم ہوتائل جاتا تھا۔

#### ، بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

دوستوں کے بے حداصرار پربشیرریاض نے آخرکارا پی یا دوں کو قلمبند کرنے کا بیڑااٹھایا۔ اب ان کی محنت کا ثمر آپ کے سامنے ہے اس میں تاریخ بھی ہے اور ' بیش' کے مشاہدات بھی۔ یہ کتاب وطن عزیز کے سیاسی اور سابتی واقعات ہے کہ ہے۔ کس تاریخی موقع پر کیا ہوا، بشیرریاض نے بڑی خوبی اور بچائی سے اسے الفاظ میں ڈھال کرآپ تک پہنچایا ہے۔

بشرر یاض میں بے شارخوبیاں ہیں۔ یہ بہت قابلِ اعتا دوست اور ساتھی ہیں ان کی دشمنی اوران سے دشمنی لوگوں پر بڑی بھاری پڑتی ہے مگروہ دل میں پھینبیں رکھتے ،تلخیوں کو بھلا دیتے ہیں اور دوسروں کی کوتا ہیوں پر درگز رکر لیتے ہیں۔

بشرریاض کی جدوجہد کی بیدداستان ایک تاریخی دستاویز ہے۔مؤرخین کے لیے اس میں اتنا کچھ ہے کہ وہ اس پر مزید کئی کتابیں قلمبند کر سکتے ہیں۔

بشرریاض نے یہ کتاب رقم کر کے پاکستانی قوم اور آنے والی تسلوں کے لیے ایسا بیش بہا
کام کر دکھایا ہے جس پر قوم کو ان پر فخر ہوگا۔ بشیر ریاض کی بیتخریر پاکستان کی تاریخ وز وال اور
تاریک ادوار پرایک جامع کمنٹری ہے اور انہوں نے بروی خوبی سے اپنی بات قاری تک پہنچائی ہے
کہ پاکستان کے جمہوریت پسندعوام نے فسطائی اور آمرانہ قوتوں سے کس عزم سے ہردوریش
مقابلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بشیر ریاض نے تاریخ ساز قلماری کا جوسلسلہ شروع کیا ہے وہ
مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ بشیر ریاض اپنے منفر دائداز میں اور تکھیں سے اورخوب سے
خوب تر۔انشاء اللہ۔

بينظير بعثو

р

# واقعاتى تاريخ

یہ کئی برس پہلے کی بات ہے بشیرر پاض نے اپنے افسانوں کا مجموعہ ''اجنبی سائے'' روز نامہ ڈان کراچی کوتیمرے کے لیے بھیجا تھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں اس پرتیمرہ ککھوں۔ تیمرہ میں نے کھا،نسبتاً مخضرسا مگراس میں خیال آ رائی بھی گ۔ مجھے یاد آتا ہے میں نے ککھاتھا کہ بشیرریاض کی افسانه نگاری اگرصحافت کی نذر نه ہوجاتی تو ان کافن ارتقا کی منزلیں طے کرتا ہوا یقیناً ہام عروج تک پہنچا۔ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ سوچا جاسکتا ہے کہ اگر بشیر دیاض یورے انہاک سے افسانے ہی لکھتے رہتے اوران مناظر کوموضوع بناتے جنہیں انہوں نے قریب سے دیکھا، جن میں وہشت گردی بھی تھی،ظلم واستبداد بھی۔ مدافعت ومزاحت بھی تھی اور عزم واستقلال بھی، تو ان کی داستانوں میں کتنی دل کیری ، کتنی دل آ ویزی ہوتی۔بشرریاض نے پچھلی صدی کی چھٹی وہائی میں ا فسانہ نگاری کی اور اس میں اپنے فن کے جو ہر بھی دکھائے ، مگر دفتہ رفتہ صحافت عالب آنے لگی اور وہ بھی سیاست کی اور سیاست ہے تعلق کی ۔اس طرح افسانوی رومانویت ہے تو وہ دور ہو گئے مگر داستانیں اب بھی سنا رہے ہیں اور انہی مناظر کے حوالے سے جن کا ذکر ہوا ان کی واقعاتی داستانیں کتابی صورت میں ان کی تخلیق میں درج ہیں جس کا نام ہے " مجموعا عدان \_جدمسلسل \_" اس کتاب کے متعلق دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں اور توجہ طلب بھی۔اولاً اس کا موضوع جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کا موضوع بلکہ مرکز اور محور بھٹو خاندان ہے۔ دوئم اس کے مصنف بشررياض مختلف اوقات اورمختلف حالات میں مختلف ہیوں میں نظر آتے ہیں۔افسانہ نگار کی طرح،سیاس کارکن کی طرح ،حکومت کےمشیر کی طرح محر بنیا دی طور پر وہ صحافی ہیں اور بیہ کتاب بھی ان کے صحافتی مشاہدوں اور تجزیوں پرمبنی ہے۔جن کاتعلق بھٹوخاندان کے نشیب وفراز سے

¢

بھی ہےاورمککی حالات کے اتار چڑھاؤے بھی۔

بشرریاض اپنی صحافتی زندگی میں مجملہ اوراداروں کے روز نامہ''مساوات' سے بھی منسلک
رہے ہیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات لا ہور میں ان دنوں ہوئی جب میں''مساوات' کا ایڈیٹر
تھا۔ انہی دنوں مجھے بشیرریاض کی صحافیا نہ خوبیوں سے متعارف ہونے کا موقع ملا۔ وہ 1977ء کے
انتخابات اوراس کے بعد کاپُر آشوب زمانہ تھا۔ بشیرریاض کے متعلق ان دنوں کی چند ہاتیں مجھے یاد
آرہی ہیں۔

جزل ضیاء کے دور میں بھٹو خاندان کے ساتھ''مساوات'' بھی ہدف سے بنااور''مساوات'' کو متعدد اور متنوع وشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت بشیر ریاض زیادہ تر سیای حالات پر تجزیاتی مضامین لکھتے تھے اور گونا گوں پابندیوں کی وجہ سے ان کی تحریروں پر گزند پیچی ۔ صعوبتوں کے اس دور میں جب''مساوات'' اپنی بقاکی جدوجہد کے تھن مراحل سے گزر رہا تھا، بشیر ریاض صحافیوں اور کارکنوں کے ساتھ رہے۔

اخبار تولی اور صحافتی کارکردگی کے حوالے سے ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے۔ اخبار کے لیے خبر لانے والے کو بہر توع ن باخبر ، ہوتا چاہے خبر لانے والاخبر ہیں مختلف ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذرائع جتنے وسیح اور بااعتبار ہوں گے وہ خود بھی اتخابی کا میاب اور معتبر ہوگا۔ بشیر ریاض اس معیار پر بدورجہ اتم پورے اترے مارشل لاء کے بند تی دور بیس بھی ان کے ذرائع محفوظ رہے اور الی خبر ہیں بھی انہیں ملیں جو دو سروں کو دستیاب نہیں تھیں۔ اس کی ایک مثال اس واقعہ سے ملتی ہے جس کا ذکر بیئے بیٹے ہو صاحب نے اپنی کتاب ' دختر مشرق' Daughter of The East) اس واقعہ بیس کیا ہے۔ انہوں نے کلی ایک مثال اس واقعہ میں کیا ہے۔ انہوں نے کلی ایک مثال اس واقعہ میں کیا ہے۔ انہوں نے میری والدہ کے متعلق ایک خطرے سے آگاہ کیا۔ بشیر ریاض نے میری والدہ سے کہا کہ بیس آپ میرے والد کے متعلق ایک خطرے سے آگاہ کیا۔ بشیر ریاض نے میری والدہ سے کہا کہ بیس آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ بھوصاحب ہے کہیں کہ وہ ملک سے باہر چلے جا کیں۔ ضیاء کے ایک نیس آپ کیس آپ کی میں آپ کیس آپ کی افتدار میں بھوصاحب کو بھول جاؤ وہ اب بھی افتدار میں نہیں آپ کیس گرو خبر بشیر دیاض کو حاصل ہوئی وہ میں اس وقت ضیاء کے اس ارادے کا کسی کو اندازہ نہیں تھا گر جونجر بشیر ریاض کو حاصل ہوئی وہ اس وقت ضیاء کے اس ارادے کا کسی کو اندازہ نہیں تھا گر جونجر بشیر ریاض کو حاصل ہوئی وہ اس وقت ضیاء کے اس ارادے کا کسی کو اندازہ نہیں تھا گر جونجر بشیر ریاض کو حاصل ہوئی وہ اس وقت ضیاء کے اس ارادے کا کسی کو اندازہ نہیں تھا گر جونجر بشیر ریاض کو حاصل ہوئی وہ

بهثق خاندان.جهدِ مسلسل

درست نکلی۔

جیبا کہ ذکر ہوا کتاب کا موضوع بھٹو خاندان ہے۔ بشیر ریاض کا ان سے پہلے رابطہ 1966ء
میں ہوا جب اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو استعفل دے کر ایوب حکومت سے الگ ہو
گئے تھے اور انہوں نے محافی بشیر ریاض سے رابطہ قائم کیا تھا اس کے بعد سے اب تک کے 35
برسوں میں بھٹو خاندان سے ان کا جو واسطہ رہا ہے اس میں استواری آتی رہی ہے۔ اتن طویل
رفافت اور وابنتگی کے نتیجہ میں بشیر ریاض کا بھٹو خاندان سے قبلی تعلق بھی قائم ہوا جے محبت اور
عقیدت سے بھی تعبیر کیا جا تا ہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے بھٹو خاندان کو نہ صرف قریب سے
و یکھا بلکہ مختلف حالات میں مختلف کیفیتوں سے گزرتے ہوئے بھی دیکھا۔ جن میں صعوبت،
مزاحمت، حکومت، شوکت سجی وور تھے۔ ان کی کتاب کی بنیا دانمی مشاہدات پر ہے۔

یہاں پر یہ کہنا بھی برگل ہوگا کہ بھٹو خاندان مخالفین اور معرضین کا ہدف ملامت بھی رہااور

سیای طور پر متنازع بھی۔ ہارے ملک بیں بلکہ و نیا کے بڑے چھوٹے ملکوں بیں ایسا کونساسیا ی

رہنمااور حکر ان ہے جو متنازع نہ رہا ہو ۔ خوبیاں اور خامیاں ہرانسان بیں ہوتی ہیں اور تعریف کے

ساتھ تنقید ہے بھی کوئی مبر انہیں ہوسکتا ۔ بشر ریاض کی تحریوں کے متعلق پجھ لوگ یہ بھی کہیں ہے

کدان کارق یہ بھٹو خاندان کے ساتھ نہ صرف ہمر دوانہ بلکہ ستائش ہے ۔ معروضیت کی اہمیت اپنی جگہ

پر، مگر ہر لکھنے والے کی ، جن میں صحائی بھی شامل ہیں ، اپنی سوچ ، اپنار بحان ہوتا ہے مگر جو واقعات

بیان ہوتے ہیں وہ بہر حال واقعات ہوتے ہیں اور ان کی تاریخی اہمیت ہوتی ہے اس لیے جہاں

بیان ہوتے ہیں وہ بہر حال واقعات ہوتے ہیں اور ان کی تاریخی اہمیت ہوتی ہیاں کر دہ

واقعات کو بھی تاریخی تناظر میں و کھنا جا ہے ، کونکہ معروضیت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر معالمے کے

واقعات کو بھی تاریخی تناظر میں و کھنا جا ہے ، کونکہ معروضیت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر معالمے کے

مختلف پہلوؤں پر نظر رکھی جائے ۔ کتاب محنت سے کھی گئی ہے اور بہر نوع توجہ کی متحق ہے۔

اليس جى ايم بدرالدين سابق ايديير"مساوات"

## رفافت كاسفر

ذوالفقارعلى بھٹوشہید کے ساتھ میر ہے تعلق کا آغاز جنوری 1966ء ش تحریری تعارف سے ہوا بعدازاں خط و کتابت کا با قاعدہ سلسلہ چل لکلا۔ اگست 1967ء میں لندن کے ڈارجیسٹر ہوٹل میں ان کے ساتھ طویل ملا قات میں پاکستان کے سیاسی حالات اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کی اس کے ساتھ طویل ملاقات میں پاکستان کے سیاسی حالات اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے بارے میں تعصیلی بات چیت ہوئی۔ بیملا قات قریبی تعلقات کی اہم بنیاد تھی اور رفاقت کے لازوال رہے میں ڈھل گئی۔

ہمٹو خائدان کے ساتھ میرے تعلقات کا نقطہ کروئی میرے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ ہے جبہ 1975ء میں مجھ پرایک انتہا پند پاکتائی نے حملہ کیا۔ اس وقت وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو ویا تامیں تھے۔ اس کی اطلاع ملتے ہی جناب بھٹونے اس شام پاکتائی سفیر میاں متناز دولتا نہ کوفون کرکے ہدایت کی کہ میرے تحفظ کے لیے برطانوی حکام سے بات کریں۔ اسکلے ہی روز برکشائر کاؤنٹی کے چیف کا شیبل مجھ سے ملے۔ انہوں نے اس محض کے بارے میں ضروری تنصیلات معلوم کیں۔ اس واقعہ کا دوسرا پہلویہ ہے کہ جناب بھٹونے پاکتان میں متعین برطانوی سفیر کے ساتھ بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔

بیم نفرت بعثوکی شفقت مجھے ہمیشہ حاصل رہی ہے اور ان کی خواہش پر میں نے روز نامہ
''مساوات'' میں شمولیت اختیار کی بھٹوصا حب کے دونوں صاحبز اوگان 1978ء میں جب لندن
خفل ہوئے تو میں ان دونوں بھائیوں کے ساتھ قائد عوام کی زندگی بچانے کی مہم میں شریک رہا۔
محتر مہ بینظیر بھٹو 1984ء میں لندن آئیں تو ان کے ساتھ رفاقت کا جورشتہ استوار ہواوہ تمام نشیب
وفراز کی زدھے محفوظ ہے۔

بهثو خاندان جهد مسلسل

یہ ہے بھٹو خاندان کے ساتھ میری رفاقت کا کہی منظر۔اس کتاب میں رفاقت کے اس سفر کی زُوداد بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے بیگم تھرت بھٹونے 1977ء میں جزل ضیاء کے مارشل لاء کے خلاف میہ تاریخی اعلان کیا تھا'' پاکستان کے لیے ہم نسل درنسل لڑیں گے۔'' ہمٹو خاندان نے ایے عمل سے میہ بات کے ثابت کردی ہے۔

قائد موام کاعدالتی قتل کیا گیا۔ان کے دونوں بیٹے جدوجہد کی راہ میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ اب ان کی بیٹی محتر مہ بینظیر بھٹو عوام کے حقوق کے حصول کی جنگ لژرہی ہیں۔ بھٹو خاندان کی اس جہدِ مسلسل بیس میری رفاقت کا سفر جاری ہے۔ بقول فیض

> ہم خشہ تنوں سے محتسبو! کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں دامن میں ہے مشت فاک جگر، ساغر ش ہے خون حسرت ہے لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام اُلٹائے دیتے ہیں

بشیرر باض لندن-اریل 2001ء

## ایک عہد کا آغاز ہوتا ہے

1965ء کی جنگ کے بادل پاکستان کی سرزین پر منڈلا رہے تھے۔لندن بیس موجود پاکستانی بڑے بے چین تھے۔ حب الوطنی اور پاکستان کے لیے پچھ کرنے کا جو جذبہ الگلینڈیس موجود پاکستانی بڑے کے کرنے کا جو جذبہ الگلینڈیس موجود پاکستانیوں بیس اس وقت موجزن تھا،اس کی مثال یہاں پہلے بھی و یکھنے بیس نہیں آئی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد جو پاکستانی یہاں آئے اور جن بیس اکٹریت سمیریوں کی تھی برسوں سے اپنے روزی روزگاریس ایے گئن تھے کہ انہیں اپنے وطن کی پھر خبر ہی نہیں رہی تھی اور ہوتی بھی کیسے کہ دیار غیر اور وہ بھی مغرب کے جھوم الگلینڈجن کی رنگینیوں اور روشنیوں بیس واخل ہوتے ہی خریب پسما عدہ ملکوں کے باس اپنا سب پچھے کھو بیٹھتے ہیں گرجیے جیسے خوشحالی آتی گئی اور ان کے مریب پسما عدہ ملکوں کے باس اپنا سب پچھے کھو بیٹھتے ہیں گرجیے جیسے خوشحالی آتی گئی اور ان کے سامنے ان کے بچ بڑے ہوئے آئی گئی اور ان کے سامنے ان کے بچ بڑے ہوئے آئیس بھی وہ پاکستان یاد آئے لگا جو ان کی پیچان تھا اور جس کا خیال آئیس اس وقت اور زیادہ آتا جب الگلینڈ بیس تھی میدوستانی بڑے خرور وتکٹر سے اٹھتے اپنے وطن کی مالا جیتے۔

65ء کی جنگ برطانیہ کے پاکستانیوں کے لیے ایک تعت ''غیر مختر قبہ' مقی۔6 ستمبرکو یہاں پر موجود پاکستانیوں کو جب بی خبر ملی کہ ہندوستان نے پاکستان کی سرحدوں پر شب خون مارا ہے تو بیشار پاکستانی اس صدے ہے بہوش ہو گئے۔ بعد میں جب بی خبرآئی کہ پاکستانی افواج نے ہندوستانی فوج کا جملہ پہپا کر دیا ہے تو برطانیہ میں جہاں جہاں پاکستانی شخصان میں خوشی اور ولولہ کی ایک نئی لہر دوڑگئی۔ اس وقت برطانیہ میں پاکستانیوں کی کوئی با قاعدہ تنظیم جبیں تھی کہ جس کے پلیٹ فارم سے وہ اجہا کی روِ عمل کا مظاہرہ کرتے مگر جوش وجذبہ اپنا راستہ خود اکال لیتا ہے بیشتر پاکستانیوں نئے فنڈ میں دینا شروع کر دیا۔ 65ء کی پاکستانیوں نئے فنڈ میں دینا شروع کر دیا۔ 65ء کی

#### بهثو خاندان جهد مسلسل

جنگ ہے پہلے یا کتان کا نام برطانوی اخبارات میں بہت کم آتا تھا بلکہ آتا بی نہیں تھا مگر 65ء کی جنگ کے پس منظر میں جوں جوں صورتحال واضح ہوتی گئی ایک آ واز ایسی تھی جو برکش میڈیا میں سب سے نمایاں بھی۔ بیآ واز پاکستان کے نوجوان وزیرخارجہ ذوالفقارعلی بھٹو کی تھی جس کی گھن گرج سرحدوں پر چلنے والے ٹینکوں اور تو پوں سے کم نہیں تھی اور پھرا قوام متحدہ میں بھٹوصا حب کی شہرہ آ فاق تقریر کہ" ہم ایک ہزارسال تک بھارت سے جنگ جاری رکھیں گے۔" ایک ایسا تاریخی جمله تفاجس نے بھٹوصا حب کو یا کستان اور یا کستان سے باہر کی دنیا بیں ایک کرشمہ ساز شخصیت بتا دیا۔ و کیھتے ہی و کیھتے ساری ونیا میں '' یا کستان اور بھٹو'' ایک ووسرے کے لیے لازم وملزوم ہو گئے۔ پاکتانی قوم کو ایک ایسا قائدال کیا جس کا انہیں قائداعظم کی رحلت کے بعدے بوی شدت ہے انظار تھاء ایک ایک شخصیت جو بھارت کے مقابلے میں یا کتان کا نام اجا گر کر سکتی ہو جس کا نام لے کریا کتانی دنیا بھر میں دیگر تو موں خاص طور پر ہندوستا نیوں کے مقابل میں سر بلند كر كے چل سكتے ہوں بھٹوصاحب كى ياكتان اور ياكتان سے باہراس مقبوليت كود يكھتے ہوئے بھارتی حکمرانوں اوران کے میڈیا کارڈِعمل غیرمتو قع نہیں تھا۔ تتمبر کی جنگ کے چندون بعدایک بهارتی اخبار "ملاپ" کوبعثوصاحب کی شخصیت اوران کی شاندارسیاست کا کوئی اور پہلوتو نظر نہیں آیاجس پروہ تنقید کرتے۔ لے دے کرانہوں نے ایک انتہائی گھٹیا اورشرمناک ہتھکنڈ ااستعمال کیا اور بھٹوصاحب کے خاندانی پس منظر پر انتہائی گرا ہوا حملہ کرتے ہوئے بہاں تک لکھا کہ ان کی والدہ ہندوتھیں۔افسوسناک امریہ ہے کہ اس متعصب بھارتی اخبار "ملاپ" کی خبر کو وائیں بازو ے بھٹو وٹٹن پریس نے خاص طور پرخوب اچھالا'' ملاپ'' کی میر گائی بھٹو صاحب کونہیں پوری یا کتانی قوم کونقی جس پریهال یا کتانیول میں شدیدردعمل ہوا کیونکہ اس وقت تک بھٹوصا حب ا یک ہیرو کا درجہا ختیار کر بچکے تھے ان دنوں میں نیو کاشل میں رہتا تھا اور ایشیا و یکلی کے لیے لکھتا تھا۔ میں نے اخبار'' ملاپ' کے اس جھوٹ کا نہ صرف منہ تو ڑجواب دیا بلکہ ترکی بہتر کی ہندوستانی وزیراعظم لال بهادر شاستری اور اس وقت کی حکومت میں وزیرِ اطلاعات ونشریات مسز اعدرا گاندهی پربھی ای زبان وبیان میں مگرشائنگی کے ساتھ جوالی تنقید کی۔ میں نے اس مضمون کوایک خط کے ہمراہ قائداعظم کے بیم ولادت 25 وتمبر 1965ء کو بھٹوصاحب کو بھیجا۔اس خط میں ایک جملہ بیجی تھا کہ" قائداعظم کے بوم ولات کے موقع پرایک پاکستانی جوآب کاعقبیدت منداور

#### بهٹق خاندان. جہدِ مسلسل

مرّاح ہے آپ کواپی جانب ہے یہ پرخلوص نذران عقیدت پیش کررہا ہے۔ "یہ خط بڑی محبت اور
گئن ہے لکھا گیا تھا اوراس میں خلوص اور ہم آ جنگی بھی تھی اس کا جھے فوری جواب ملاجس ہے جھے
ہے اختیا خوشی ہوئی ایک تو اس بات کی کہ بھٹوصا حب اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ تھے اور 65ء
کی جنگ کے بعد ان کی معروفیات اور بھی بڑھ گئی تھیں ، نہ صرف میہ کہ آئیس میرا خط لی گیا بلکہ انہوں
نے اے پڑھ کر جھے جواب بھی ویا ہے بھٹو صاحب کی میرا بیک ایک ادائی کہ جس نے جذباتی حد تک
مجھے ان کا گرویدہ بنا ویا۔ میر تھا میرا بھٹو صاحب سے پہلا جذباتی رابطہ جوجو وری 1966ء میں قائم

#### 444

تا شفتد ؤکلیرش جس طرح ہوا ، اس پر عام پاکتا نیوں کا بھی خیال تھا کہ اس بیں پاکتان کی شررگ دی کھیر' پر کوئی خفیہ مجھونہ ہوا ہے خود بھٹو صاحب کے رقبہ ہے بھی جوان کی تحریوں اور تقریدوں بیں صاف جھلک رہا ہوتا تھا ، اور یہ محسوں ہوتا تھا کہ وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ بھٹو صاحب کے اس وقت کے اخبارات بیں جو بیانات اورانٹرویو آ رہے تھاس بیں بھی انہوں نے بیتا اثر دیا کہ وہ تا شفتہ بھوتے ہے متنق نہیں تھے۔ ان کے خیال بیس 65 می جنگ ایک ایساسنہرا موقع تھا جس سے فاکدہ اٹھا کر دہ شمیر' کے ایک بڑے دھے کو آزاد کرایا جا سکتا تھا۔ پاکتان بیس مالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے۔ جنگ تمبر کے حوالے سے ایوب خان کے خلاف مختلف ملتوں کی جانب سے تقید کی جارہی تھی عام پاکتا نیوں کا یہ خیال تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ملتوں کی جانب سے تقید کی جارہی تھی عام پاکتا نیوں کا یہ خیال تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ موقع تھا دوراس کے بعد ہونے والے تا شفتہ ڈکلریش کے حوالے سے چند مضابین کھے اوران مضابین کو اوراس کے بعد ہونے والے تا شفتہ ڈکلریش کے حوالے سے چند مضابین کھے اوران مضابین کو بھٹوصا حب کوارسال کیا اور ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ وہ مجھے بیا آ ٹوگراف اور تصویر بھیجیں۔ یہ بھٹوصا حب کوارسال کیا اور ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ وہ تھے بیا آ ٹوگراف ، تصویر اوراس کے بعد ہونے والے تا شفتہ درخواست بھی کی کہ وہ تھے بیا آ ٹوگراف ، تصویر اوراس کے بعد ہونے والے تا شفتہ درخواست بھی کی کہ وہ تھے اپنا آ ٹوگراف ، تصویر اوراس کے بعد ہونے والے تا شفتہ درخواست بھی کی کہ وہ تھے اپنا آ ٹوگراف ، تصویر اوراس کے بعد ہونے والے تا شفتہ کی دی دیا تھا آ ٹوگراف ، تصویر اوراس کے اس کھا کی کہ دی تھے اپنے اس کی دی اپنے آ ٹوگراف ، تصویر اوراس کے دیا تھا۔

حکومت چھوڑنے کے بعد بھٹوصاحب کا لاہور میں جو تاریخی استقبال ہوا اس نے ایوب خان اور اس کے حوار یوں کی نیندیں اڑا دیں۔راولپنڈی کے ریلوے اٹیشن سے جب بھٹو صاحب ایک سابق وزیر کی حیثیت سے رخصت ہوئے تو انہیں الوداع کہنے کے لیے مداحوں

بهٹو خاندان جہر مسلسل

کاایک بچوم تھا پیٹر پنڈی سے لا ہورتک بنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بھٹوصا حب فیلڈ مارشل ابوب خان کی تمام پیشکشوں کو ٹھوکر مارکر بذر لیوبٹرین روانہ ہو گئے ہیں اگر بھٹوصا حب اس وقت ابوب خان اوران کے طاقتور گورنر تواب آف کالا باغ سے خوفردہ ہوجاتے تو انہیں خاموثی سے بذر لیوبہ جہاز سخر کرتا چاہیے تھا گر انہوں نے اس تاریخی لیحے ہیں خوف کا ہواا تار پھینکا اور الیوبی آمریت سے فیصلہ کن لڑائی کا عزم کر لیا اور اس کے لیے آغاز ہیں وہ راستہ اختیار کیا جو عوام کا راستہ ہوتا ہے۔ نہ کی اخبار ہیں اشتہار شائع ہوا نہ پوسٹر ، نہ لوگوں کو بسوں اورٹرکوں میں لایا گیا نہ کسی جا گیر داروڈیو سے کی خدمات حاصل کی گئیں۔ پانچ گھنے کا سفر طے کر کے بھٹوصا حب جب لا ہور ریلو سے اسٹیشن پر پہنچ تو دولا کھ زعمہ ولائن لا ہور کے پر جوش نعروں سے ریلو سے اسٹیشن گونج کی خدماری دنیا لا ہور ریلو سے اسٹیشن پر پہنچ تو دولا کھ زعمہ ولائن انہ ہور کے پر جوش نعروں سے ریلو سے اسٹیشن گونج کی دیا تھا بعد ہیں مثان م کھر ، کرا چی اور لاڑکا نہ ہیں بھی بھٹوصا حب کا شاعدارات تقبال ہوا۔ ساری دنیا کے پر ایس نے اس تاریخی استقبال کو ہڑی انہ ہیں بھی بھٹوصا حب کا شاعدارات تقبال ہوا۔ ساری دنیا ایک طویل عربی نے اس تاریخی استقبال کو ہڑی انہ ہیں جوان کی زعری ہیں افتقال ب لاسٹ کی پیشگوئی کی کہ پاکستانی عوام کو ایک طویل عرب عرب کے بعدا کیا ایسا قائم لیا گیا ہے جوان کی زعری ہیں افتقال ب لاسٹ گا

وزارت فارجہ سے علیحدگی کے بعد پھٹو صاحب جب لاڑکا نہ بیس قیام پذیر نتے بیس نے تحریری سوالات بھیج کران سے پہلاا نٹر ویولیا جوگی 67ء بیس برطانیہ سے نظفے والے متازجر بید کو ویکٹی ایڈیا'' بیس شائع ہوا جس کی کا پی بیس نے بھٹو صاحب کو پاکستان روانہ کی۔اس وقت پاکستان بیس تقریباً تمام پرلیس بھٹو صاحب کی کروار کھی بیس معروف تھا اگران کے حق بیس کوئی لکھنا بھی چا ہتا تو وہ ایوب فان کے خوف ہے کہیں شائع نہیں ہو پاتا تھا اتبی وقول ایک ایم واقعہ بیپیش آیا کہ ایم و فقہ بیپیش کی کروار کھی جا ہے گار وہ ان کے وزیر ضارح بسویا تدریو کو بھائی کی مزاستانی گئی جتاب مویا تدریو نے 65ء کی جنگ بیس پاکستان کی بڑی مدولی تھی اپنے ملک بیس ان موریک ہوں ان سے وار مراس کے وزیر ضارح بسویا تدریو کو بیس ان کی بڑی مدولی تھی اپنے ملک بیس اور ملک سے باہر بین الاقوامی فور مزیش بھارت کے فلاف کھل کرا سینیڈ لیا تھا بھٹو صاحب کو بیس وروں کے اس مشکل وقت بیس کے خود وزارت خارج خارج کی بیان بھجا کہ بیس اسے برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے اخبارات بیس سے انہوں نے جھے ایک بیان بھجا کہ بیس اسے برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے اخبارات بیس شاکھ کراؤں۔

#### بهٹو خاندان۔جہدِ مسلسل

بھٹوصا حب نے خطو کتابت کا جوسلسلہ گزشتہ دوسال سے جاری تھااس نے مجھےان سے
بہت قریب کردیا تھا گراس وقت تک میری ان سے ذاتی طور پر ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ 1964ء
میں ایک بار پاکستان ہائی کمیشن کی ایک تقریب میں انہیں دیکھنے کا موقع ضرور ملا تھا جب وہ
غیر جانبدار ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے لیے ایوب خان کے ساتھ وزیر خارجہ کی حیثیت
سے الجیریا جاتے ہوئے لندن رکے تھے۔ الجریا میں بن بیلا کی حکومت کا تختہ النے کی وجہ سے یہ
کانفرنس منسوخ ہوگئ تھی۔ ہائی کمیشن کی تقریب میں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ رکی سلام دعا
ہوئی تھی۔

پہلی بار بھٹوصاحب کو دیکھنے اور قریب ہے جائے کا بھر پورموقع جھے اگست 67ء میں ملا جب وہ اپنی بہن کی عیادت کے لیے لندن آئے ہوئے تھان دنوں پاکستان میں پیپلز پارٹی کے جب وہ اپنی بہن کی عیادت کے لیے لندن آئے ہوئے تھان دنوں پاکستان میں پیپلز پارٹی کے قیام کے سلطے میں ابتدائی تیاریاں شروع ہو پھی تھیں بھٹوصاحب لندن کے Dorchester ہیں تھے۔ بیوبی مشہور میں تھر ہرے ہوئے تھے اور ان میں فراز والیٹر کی سازش کیس والے جنوعہ تھے جولندن میں پی آئی اے کے میجر رہ چکے تھے اور ان دنوں ایک ٹریول ایجنسی کا کس اپیڈ کنگز کے سربر براہ تھے۔ میں ان ہے بہت متاثر تھا میرا خیال تھا کہ وہ چونکہ فیض احمد فیض اور سجا دطہیر کے ساتھ جیل میں رہ ہیں تو ہوئے رتی پینداور انقلا بی ہوں گے ،وہ با تیں بھی بڑی متاثر کن کرتے تھے۔ میں نے بھٹوصاحب ہے کہا کہ آپ انہیں کہاں لندن میں پارٹی کا تیام عمل میں آئا ہے اس کے بعد لندن میں بھی ویکھیں گے۔ اس ملا قات کہا کہ ایک کوئیشوں نے بارٹی کا قیام عمل میں آئا ہے اس کے بعد لندن میں بھی ویکھیں گے۔ اس ملا قات میں، میں نے بھٹوصاحب کوئی کی دعوت دی اور اگلے دن میں بھی ویکھیں گے۔ اس ملا قات میں، میں نے بھٹوصاحب کوئی کی دعوت دی اور اگلے دن دیورنٹ کے سلمان ما لک میر سے جمان دائے والے تھے، ان کا تعلق بہئی سے تھا۔ بہٹوصاحب کی آئد کوانہوں نے اپنے لیے بڑا اعز از والے نے دالے تھے، ان کا تعلق بہئی سے تھا۔ بہٹوصاحب کی آئد کوانہوں نے اپنے لیے بڑا اعز از حیار سے جمان درخود میں بائی کا فرض اوا کیا۔

بھٹوصاحب کے لیے لینج میں ایشیادیکلی میگزین کے مالک بھی تھے۔ بھٹوصاحب کو پین ایم کے دفتر پکاڈلی جانا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم انہیں وہاں چھوڑ دیں۔ باتوں کے دوران میں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ ان دنوں ایک کتاب Last Days of British Raj کے بڑے

بهثو ځاندان.چېډ مسلسل

چے ہیں۔ کتاب کے مصنف مسٹر موز لے نے لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھاہے۔

"Nehru was a widowed man and

Lady Mountbaten filled the important gap of his life"

اس پر پھٹوصاحب نے ہیئتے ہوئے کہا''ان ونوں اگر میں ہندوستانی سیاست میں ہوتا تو نہ صرف پیر کہ تشمیر پاکستان میں شامل ہوتا بلکہ پنجاب اور بڑگال کی بھی تقتیم نہ ہوتی۔'' ہیں ہیں ہیں

لا موریش 30 تومبر 1967ء کو پلیاز پارٹی کا کونش ہوا، اندن بیں ہمیں بیاطلاعات ال رہی میں کا موریش 30 تومبر 1967ء کو پلیاز پارٹی کا کونش ہوا، اندن بیں یہ میں سیاطلاعات ال رہی کا مجھے خططا کر بیاں کونش بیں شریک ہوں گرانہوں نے خط بیں بینجی لکھا تھا کہ زیادہ بہتر ہے کہ بیں لندن میں پارٹی کے قیام کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے کام کروں۔ ایوب خان اور نواب کالا باغ کے خوف کے سبب بڑے بڑے تا می گرائی سیاستدانوں نے وعدے کے باوجود پارٹی کونشن میں شرکت نہیں کی گرچاروں صوبوں میں جونو جوان سیاسی کارکن اور دانشور شرکیک ہوئے دواس عہد کی انتہائی بڑھی کا میں باشعوراورا نھلائی قیادت تھی۔

ہونوصاحب جب الیوب خان کی حکومت ہیں وزیرخارجہ سے تو لا ہور کے سارے ہوئے

ہای اور تجارتی گر انوں کی حویلیاں اور کوٹھیاں انہیں دونوں ہاتھوں سے خوش آ مدید کہنے کے

ہوٹلوں اور ہالوں سے اجازت نہ طفے کے بعد ان کے وسیع وحریض لان ہیں اجلاس کرنے کی

ہوٹلوں اور ہالوں سے اجازت نہ طفے کے بعد ان کے وسیع وحریض لان ہیں اجلاس کرنے کی

ورخواست کی تو انہوں نے یک زبان ہو کر کا نوں کو ہاتھ لگائے۔ ان نا مساعد حالات ہیں لا ہور

کے ایک معروف وانشور اور انجینئر ڈاکٹر مبشر صن نے جو بعد ہیں بھٹو صاحب کی حکومت ہیں

وزیرخزانہ بھی ہے ، اپنے گھر ہیں کوئشن کا انعقاد کرنے کی پیشکش کی ۔ حکومت کی طرف سے بید ہمکی

ٹی کہا کر کوئشن بہاں ہوا تو گھر کو آگ گادی جائے گی ۔ بھٹو صاحب پر بڑا د ہاؤتھا کہ وہ کوئشن کی

تاریخ ہلتوی کردیں گرانہوں نے اپنے ساتھیوں سے دوٹوک الفاظ ہیں کہا کہ ''اب یا بھی نہیں''

تاریخ ہلتوی کردیں گرانہوں نے اپنے ساتھیوں سے دوٹوک الفاظ ہیں کہا کہ ''اب یا بھی نہیں''

جع ہوئے اور متفقہ طور پر بھٹوصا حب کو یارٹی کا سربراہ منتخب کیا گیا۔

پیپلز پارٹی کا قیام بلاشہ پاکستان کی تاریخ بیں ایک بڑا تاریخی واقعہ تھا۔اس وقت ملک بیس خاص طور پر مغربی پاکستان میں بیٹارسیاسی پارٹیاں تھیں گران بیس ہے کوئی بھی پاکستانی عوام کے حقیقی جذبوں اوران کے مسائل کے حل کی ترجمانی نہیں کرتی تھی۔ بیسے جے کہ اس وقت پی پی بھٹو اور بھٹو پی پی بھٹو اور بھٹو پی پی تھے گرید بھی حقیقت ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنے گرواپنے اپنے شعبوں کے ماہرین اور ملک وقوم کے لیے بھے کرنے کے جذبے سے سرشار ٹو جوانوں کی ایک الیی ٹیم بھی مختصر عرصے اور ملک وقوم کے لیے بھے کرنے کے جذبے سے سرشار ٹو جوانوں کی ایک الیی ٹیم بھی مختصر عرصے میں بنالی جس نے بعد بیس پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم کردار اوا کیا۔ پیپلز پارٹی نے ابھی اپنی شخص سازی اور سرگرمیاں شروع بی کی تھیں کہ ابوب حکومت کی مشینری ان پر ٹوٹ پڑی گرفتار یوں اور مگل میاں مقد مات کا ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہوگیا۔

فروری 1968ء میں میں نے پاکستان جانے کا پروگرام بنایا اور بھٹوصاحب کو طاقات کے لیے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ انہوں نے جھے جواب دیا کہ جب چاہوں ان سے ملاقات کرسکتا ہوں۔ قیام پاکستان کے دوران ممتاز برطانوی روز نامہ ٹیلی گراف نے جھے امیگریشن سے متعلق خبریں بھیجنے کے لیے اتھارٹی دی جو دہاں میرے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ بیس نے بھٹوصاحب خبریں بھیجنے کے لیے اتھارٹی دی جو دہاں میرے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ بیس نے بھٹوصاحب سے رابط کیا تو جھے انہوں نے کراچی آ کر طنے کے لیے خطالکھا لیکن بعض نجی مصروفیات کی وجہ سے ان کی مقررہ تاریخوں پر طاقات نہ ہوگی۔

بھٹوصاحب کے خالفین ہمیشہ بیطعنہ دیتے تھے کہ جس دن انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچے ڈالا گیاوہ ساری سیاست بجول کر ملک ہے راہ فراراختیار کرچا کیں گے۔ان لوگوں کا خیال تھا کہ بھٹوصاحب نے ساری زندگی شاہانہ تھاٹ باٹ ہے گزاری ہےاوروہ جیل کی بختیاں اورصعوبتیں برداشت نہیں کریا کیں گے۔ 7 نومبر 1968ء کو جب بھٹوصاحب ایوبی فوجی آ مریت کے گڑھ راہ لینڈی پہنچے تو اطراف کے سارے چھوٹے بڑے شہروں سے طالب علموں اور محت کشوں کے خول کے خول انٹر کا ٹی نینٹل میں جمع ہونے گئے جہاں بھٹوصاحب کا قیام تھا۔شہر میں دفعہ 144 مگر کھی تھی اور سارا علاقہ پولیس چھاؤئی میں تبدیل ہو گیا تھا گر خوای جوش وخروش نے ساری رکاوٹیس تو ڈوالیس اور انٹر کا ٹی نینٹل ہو گیا کیا پر چم اہرا دیا۔ پولیس نے بغیر کی وارنگ کے ماری طالب علموں اور محت کشوں پر گولی چلا دی جس سے ایک طالب علم عبدالحمید جاں بحق ہوگیا۔ایوبی

#### بهٹی ڈائدان، چہر مسلسل

21

آ مریت کے خلاف عبدالحمید پہلاشہید تھا۔ بھٹوصاحب کا اس پرفوری ردعمل بیرتھا کہ اب ایوب خان ایناافتد ارنہیں بچاسکے گا۔

پیپاڑیارٹی کے کارکنوں اور دہنماؤں کی بڑے پیانے پرگرفتاریاں شروع ہو پھی تھیں۔ای
دوران ابوب خان کے مشیروں نے انہیں آ مادہ کیا کہ وہ بھی عوامی جلے کریں اور پیپلز پارٹی کی
عوامی طاقت کا مقابلہ کریں۔ابوب خان نے 10 نومبر 1968ء کو پہلا جلسہ پشاور شن کیا ابھی انہوں
نے یہ جملہ کہائی تھا کہ ' میں اب با ہرنگل آ یا ہوں اور اے دکھے لوں گا۔' تو جلنے کے چاروں جانب
سے ابوب خان کے خلاف نعرے لگنے لگے اور ایک نوجوان نے اپنی پستول سے ابوب خان پر فائر
کردیا جس سے وہ محفوظ رہے مگر جلسا کھڑ گیا۔ بھٹوصا حب اس وقت لا ہور میں تھے بی خبر سنتے ہی
ان کا کہنا تھا کہ ابوب خان اب جھے ضرور گرفتار کر لے گا۔ بھٹوصا حب کا اندازہ صحیح تھا 13 نومبر
1968ء کو انہیں گرفتار کر لیا گیا گرجیل کے اندر سے بھی ان کے بیانات اور پیچا مات سمارے ملک
میں پیپلی عوامی جدوجہدی آگ کے برتیل کا کام کرتے دہے۔

بھٹوصاحب دو ماہ 27 دن قیدرہنے کے بعد 7 فروری 1969ء کورہا ہوئے۔ان کی رہائی پر سارے ملک میں جشن منایا گیا۔ بھٹوصاحب نے اپنی رہائی کے بعد جو پہلا بیان دیا اس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ عوام ان کی رہائی پرخوشی ندمنا کیں اصل میں عوام اس وقت جشن منا کیں جب انہیں دس سالہ ایو لی آ مریت سے نجات لیے۔

#### **☆☆☆**

اکتوبر 1969ء کے اوائل میں بھٹوصاحب بیٹم بھٹو کے ہمراہ لندن آئے۔لندن میں ان کا قیام ساؤ تھ کھنز گئٹن میں واقع کراچی کے ایک متازصنعتکارر فیح منیر کے قلیٹ میں تھا۔ بھٹوصاحب کی لندن آ مد کی خبر نے پاکستانیوں میں جوش وخروش بیدا کر دیا اور وہ ان سے ملا قات کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع کرنے گئے گر پاکستان میں عوامی ابھار کے باوجود برطانوی ہائی کمیشن کے روایتی رویئے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور بھٹوصا حب کا نام وفون فمبر پوچھنے پر ہی ہائی کمیشن کے روایتی رویئے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور بھٹوصا حب کا نام وفون فمبر پوچھنے پر ہی ہائی کمیشن کا عملہ فون بند کردیتا تھا ان دنوں فارن سروس کے ایک لائق سفار تکار متبول احمد بھٹی قائم متنام ہائی کمشنز متھا ور بھٹوصا حب کے مداح تھے۔

بھٹوصاحب نے ایشیا دیکلی کے دفتر میں فون پر جھے اپنی آمد کی اطلاع دی اور ا گلے روز

#### بهٹو خاندان.جہد مسلسل

میں ان سے ملئے لندن چلا آیا۔ اس ملاقات میں، میں نے ان سے درخواست کی کہ لی لی کی ہے چیئر مین کی حیثیت سے آئیں لندن سے باہر پر بلیڈورڈ اور پر پیٹھم میں یا کتا نیوں کے اجتماعات سے خطاب کرتا چاہیے۔ قبل ازیں وہ 1968ء میں لندن کے کا نوے ہال میں طلباء سے خطاب کر چکے تھے جس میں حکومت کے ایجنٹوں نے گر ہو کی تھی۔ بھٹوصا حب نے بوچھا کہ کیا لوگ وہاں جلسوں میں آئیں گے۔ جھے لوگوں کے جڈیات واحساسات اور بھٹوصا حب کی ہردلسریزی کاعلم تھا۔ میراجواب اثبات میں پاکرانہوں نے ہاں کہدی اور جھے جلسوں کے انعقاد کا فرض سونیا۔ بھٹو صاحب نے اس ملاقات میں پاکرانہوں نے ہاں کہدی اور جھے جلسوں کے انعقاد کا فرض سونیا۔ بھٹو صاحب نے اس ملاقات میں پاکرانہوں نے ہاں کہدی اور جھے جلسوں کے انعقاد کا فرض سونیا۔ بھٹو صاحب نے اس ملاقات میں بیگم نصرت بھٹو سے میرا اان الفاظ میں تعارف کرایا۔ '' مید میرے دوست کی حیثیت دوست کی حیثیت نے میں بیٹر ریاض ہیں'' میرن کر جھے جیب می خوشی ہوئی کہ وہ اپنی بیگم سے ایک دوست کی حیثیت سے جھے متعارف کروار ہے ہیں۔

پریڈورڈیس جلہ کے لیے بیس نے وہاں اپنے ایک واقف کارایف ڈی فاروٹی ہے رابطہ
کیا۔اول تو آئیس یقین نہ آیا کہ محموصا حب بریڈورڈیس جلسہ نظاب کریں گاوردوسرے
اس کا سارا اہتمام خود آئیس کرنا ہے۔ برمنگھم کے پروگرام بیس ایٹیا ویکلی کی طرف ہے بھٹو
صاحب کے لیے لیج اور بعد بیسٹاؤن ہال بیس جلسمام طے کیا گیا، جس کا انظام شمیری لیڈرول
اور بعض محب وطن پاکتائیوں نے کیا۔ان دونوں مقامات پر جلسوں کو سیوتا اور کرنے کے لیے
پاکتائی ہائی کمیشن کی مشیزی حرکت بیس آگی اور اپنے ''خواص'' کے ذریعے جلسوں کونا کا م بنانے
پاکتائی ہائی کمیشن کی مشیزی حرکت بیس آگی اور اپنے ''خواص'' کے ذریعے جلسوں کونا کا م بنانے
پاکتائی ہائی کمیشن کی مشیزی حرکت بیس آگی اور اپنے ''خواص'' کے ذریعے جلسوں کونا کا م بنانے
پاکتائی ہائی کمیشن کی مشیزی حرکت بیس آگی اور اپنے ''خواص'' کے ذریعے جلسوں کونا کا م بنانے
سے لیے مختلف گرو پوں کو استعمال کیا ۔ بھٹوصا حب نے اس صورتحال کے پیش نظر بجھے لندن بلایا۔
اس موقع پر پچھ شمیری و پاکتائی لیڈر بھی موجود تھے، جو جلسہ کا اہتمام خود کرنا چا ہے تھے چنا نچہ سطے
سے بی ہوا کہ ریاوگ بھی جلسہ بیس شریک ہوں اور جو پاکتائی دونوں مقامات پر جلسہ کا انظام کر دے
ہیں ۔ ان کے ساتھ تعاون واشتر آگ کریں۔

اس موقع پر جناب بھٹونے ہائی کمشنر مقبول بھٹی کوفون کیا اور کہا کہ پاکستان میں حالات تبدیل ہورہے ہیں اوراب ہائی کمیشن کو بھی پرانے ہتھکنڈے چھوڈ دینا چاہئیں۔ان کا مطلب میہ تفا کہ ہریڈفورڈ اور پر پیکھم ہیں پاکستانیوں کے جلسوں ہیں وہ گڑ ہڑ کے منصوبے ترک کردیں۔ میہ دونوں جلنے ہفتہ اورا تو ارکور کھے گئے ، ہریڈفورڈ ہیں ہفتہ کی شام جلسہ تھا متھا۔ایف ڈی فارد تی نے اس کے لیے مقامی ہال بک کیا ، جس میں پانچ سوافراد کی گئے آئی تھی کیشن جناب بھٹو بھی

نفرت بعثو کے ہمراہ جب بریڈ فورڈ ریلوے اشیشن پہنچ تو وہاں تقریباً دو ہزار کے قریب پاکستانی
وکشمیری ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہ عظیم الثان استقبال بریڈ فورڈ کی تاریخ کا یادگار
واقعہ تھا، ریلوے اشیشن سے ہوٹل تک ہجوم پُر جوش نعرے لگا رہا تھا۔ ایف ڈی فاروتی کا فی
گھرائے ہوئے تھے ان کی پریشانی یہ تھی کہ اس چھوٹے سے ہال میں ہزاروں لوگ کیے آئیں
گھرائے ہوئے خطاب کیا اس موقع پر انہوں
گے لہذا لمب لین کے پارک میں شام کوجلسہ سے بھٹو صاحب نے خطاب کیا اس موقع پر انہوں
نے پاکستانیوں اور کشمیر یوں کوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا:

"الرپاکتان کے اقتصادی حالات درست ہوتے تو آپ اس ملک میں کیوں آتے، مجھے آپ کی مشکلات کا احساس ہے اور ان مسائل کے طل کے لیے میں حکومت وقت کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گا۔ پاکتان جم نظریہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھادہ ہمارا ایمان ہے۔ اسلام ہمارا وین ہے جس کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے سے بھی در ایخ نہیں کریں ہے۔ "

بريدُ فوردْ كى بيايك يادگارشام تقى اتنابزا جلسه پېلى بىمى يېان نېيى بواتقا\_

رات کوالیف ڈی فاروقی نے اپنے کامن ویلتھ ریسٹورنٹ میں ڈنر کا انظام کیا تھا۔اس موقع پر بھٹوصاحب نے برطانیہ کے لیے عبدالحمید عازی کو ناظم اعلیٰ مقرر کرنے کا اعلان کیا۔مظہر قاضی 1967ء میں برطانیہ کے لیے بہلے کنوینیرمقرر کیے سے تھے مگروہ اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے اس فرض سے سبکدوش ہو گئے تھے مظہر قاضی بعد میں وزیراعظم بھٹو کے پریس سیکرٹری بھی رہے ،مگران کی زندگی نے زیاوہ وفانہ کی۔

ا گلے دن اتو ارکو جناب بھٹو اور بیگم بھٹو پر متھم تشریف لائے۔ان کے اعزاز میں ایٹیا و یکلی کی طرف سے تشمیر ریسٹورنٹ میں لیخ ویا گیا جس میں شہر کی ممتاز سیاس اور سابی شخصیات شریک موئیں۔ مدیر ایٹیا نے ایٹیا و یکلی اور پاکتا نیوں کی طرف سے بھٹو صاحب کا خیر مقدم کرتے موئیں۔ مدیر ایٹیا نے ایٹیا و یکلی اور پاکتا نیوں کی طرف سے بھٹو صاحب کا خیر مقدم کرتے موئے کہا کہ ''آپ بلا شہر نوجوان سل کے رہنما ہیں ،اس لیے آپ کی بیا ہم فرصداری ہے کہ آپ ملک کے اتحاد اور پاکتان کی بقاء کے مشن کو کامیا بی سے ہمکنار کریں۔'' بھٹو صاحب نے یقین دلایا کہ متنقبل کی نسل کے رہنما کی حیثیت سے وہ پاکتانی عوام کو ساتھ لے کرچلیں گے۔''

#### يهثى خاندان.چيدِ مسلسل

شام کو بھٹوصاحب ٹاؤن ہال پہنچ تو ہال تھچا تھے بھرا ہوا تھا، پر جوش تالیوں اور پاکستان زندہ باد ، ذوالفقار علی بھٹو نے ٹوری لیڈرا یک باد ، ذوالفقار علی بھٹو نے ٹوری لیڈرا یک پاول کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بیس آپ کے لیے پاکستان بیس کا رخانہ لگاؤں گا تا کہ آپ کوا یک پاول جھے نسل پرست رہنماؤں کی نفرت کا شکار نہ ہونا پڑے۔ جناب بھٹو نے کشمیر یوں اور پاکستانیوں کے نعروں کی گوئے بیس کھا۔

''اگر مجھ ش اسلامی غیرت کا جذبہ ند ہوتا توش بواین اوش کیوں کہتا کہ ہم بھارت کے خلاف ایک ہزار سال تک جنگ لڑیں گے۔ میرا آپ سے آج جورابطہ ہواہے، وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔''

یہ حقیقت ہے کہ بید الطرایک لازوال رشتہ ٹابت ہوا، بیاس رشتہ کا اعجاز تھا کہ برطانیہ شن ایسے عظیم کارکن منظرعام پرآئے جنہوں نے اپنے قائدے سیاس رفافت کا عہد آخری سائس تک نبھایا۔ ان میں چھر شخصیات کے نام قائل ذکر ہیں۔ ٹرلینڈ کے شہر برمنگھم سے چوہدری زمان علی، عازی عبدالرحمٰن، چوہدری علی شان، حافظ علی احمہ، بریڈوورڈ یارکشائز سے کپتان حکمداد، مرزا یعقوب، سلامت عطا، لکا شائز کے شہر مانچسٹر سے چوہدری ظفر علی، جارج فیلکس، اسکاٹ لینڈ سے دفیع عارف اورلندن سے مخارمیر کی پیپلزیارٹی کے لیے خدمات نا قائل فراموش ہیں۔

جتاب ذوالفقارعلى بھٹو کا برطانيہ بيل مقيم محبّ وطن پاکستانيوں نے جس گر جو ٹی سے والہانه استقبال کيا اس سے واضح ہو گيا کہ جتاب بھٹو پاکستانی عوام بيس بے بناه مقبول ہيں۔ان کا پيغام ملک کے کروڑوں غریب اور فلا کت زدہ عوام کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ بریڈفورڈ اور برشکھم بیس جس طرح پاکستانيوں کا جو ٹی وخروش و کھنے بیس آیا وہ پاکستان بیس اس عوامی ابھار کا روگل تھا جو يا کستان کے گلی کو چوں بیس ' جے بھٹو''کی صورت بیس کھیل چکا تھا۔

مشرقی پاکستان میں یقینا ایوب خان کی آ مریت کے خلاف چلنے والی تحرک میں بنیادی کردار موامی ایک اور نیپ بھاشانی گروپ کا تھا، گرمغربی پاکستان میں اس کی قیادت بھٹوصا حب ہی کردر ہے تھے۔ ایوب خان نے گول میز کا نفرنس کا ڈرامدر چا کراپ افتدار کو بچانے کی ناکام کوشش کی گر بھٹوصا حب اور مولا نا بھاشانی نے گول میز کا نفرنس کا بائیکاٹ کر کے ایوب خان اور ان کے مشیروں کی سازش ناکام بنا دی جس کے بعد ایوب خان کے لیے افتدار سے دستبردار

#### بهٹو خاندان۔چہدِ مسلسل

ہونے کے علاوہ کوئی اور دومراراستہ نہیں رہا۔ ایوب خان کواس وقت جتنی جلدی افتد ارچیوڑنے کی مختی ، اس سے زیاوہ ہے قراری ان کے کمانڈ رانچیف جزل کچی خان کو افتد ارحاصل کرنے میں مختی۔ جزل کچی خان کو افتد ارحاصل کرنے میں مختی۔ جزل کچی خان اور اس کے ساتھی جزئیلوں نے جب ملک کی اربخ میں بالغ رائے وہی کی بنیاد پر پہلے عام انتخابات کا اعلان کیا تو انہیں یقین تھا کہ انیکٹن کے تنائج چاہے پھے بھی ہوں مگروہ ضرورا یک طویل عرصہ تک افتد ارمیں رہیں گے۔

## عام انتخابات يبلي أزمائش:

بالغ رائے دہی کی بنیاد پر یا کستان کی تاریخ میں پہلی بارقو می آمبلی کے انتخابات 7 دمبراور صوبائی اسمبلیوں کے امتخابات دس دن بعد 17 وسمبر 1970ء کو ہوئے ،مخالف سیاس جماعتوں کے مقابلے میں پیپلزیارٹی ایک نوزائیدہ سیای جماعت تھی صرف تین سال کی مختصر مدت میں گو کہ یارٹی نےصوبہ سندھ،صوبہ پنجاب اورا یک حد تک صوبہ سرحد میں بھی خاصی مضبوط تنظیم ساڑی کرلی تھی گر پنیلز یارٹی کے درمیانہ طبقے کے دانشوروں اور محنت کشوں کے نمائندوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ان نامی گرامی البکشن باز وڈیروں،سرداروں اور خانوں کا مقابلہ کرتے جو اینے اپنے علاقوں میں برسوں سے اپنے خاندانی وشخصی اثر ورسوخ کے سبب انیکش جیتنے آ رہے تھے مگر ہیں جھی حقیقت ہے کہ بھٹو ' لہر'' نے جاروں صوبوں کی روایتی سیای جماعتوں اور بڑے بڑے سیاس گھرانوں کو ہلا کرر کھ دیا تھا۔ پیپلزیارٹی کے مقابلے پراصل قوت جماعت اسلامی کی تھی جس نے اپنے غیر کمکی سر پرستوں کے بھر پوروسائل سے بھٹو خاندان کے خلاف ایک نفرت انگیزمہم چلائی ہوئی تھی اور اس الکیشن کو اسلام اور کفر کی جنگ میں تبدیل کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے نعرے ''اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست، سوشلزم ہماری معیشت اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں۔" کے نعرے کا یا کتان کے غریب اور محروم طبقات نے پر جوش استقبال کیا۔ پیپلزیارٹی نے 1970ء کے تو می اسمبلی کے انتخابات میں جنہیں کلٹ دیتے ان میں عالب اکثریت درمیانہ طبقے کے سیاس کارکنوں اور وانشوروں کی جی تھی۔ 7 دیمبرکو جب انتخابی نتائے آ ناشروع ہوئے تو ب کی کے تصور میں بھی ندتھا کہ سندھ اور پنجاب کے بڑے سیاس گھرائے دولیائے ، اُو انے ، اُو ان قریش، گیلانی، جایڈیو وغیرہ کے مقابلے میں ٹی ٹی کے امیدواروں کو اتنی بھاری اکثریت ہے

کامیابی حاصل ہوگی۔خاص طور پراس البیشن میں جماعت اسلامی کوشرمناک فکلست کا سامنا کرنا یزا اور اے سارے ملک میں صرف جا رہستیں ملیں ۔ قومی اسمبلی کی 313 نشستوں میں سے 169 نصتیں مشرقی یا کستان کی تھیں۔جن میں ہے 167 نشستیں عوامی لیگ نے جبیتیں۔مغربی یا کستان ک 144 نشتوں میں سے 88 نشتوں پر پیپلز بارٹی کامیاب ہوئی جبکہ صوبہ سندھاور صوبہ پنجاب کی اسمبلیوں میں پیپلز مارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی۔اس طرح ملک میں وو بوی پارٹیاں الجركرة كيل مشرقي ياكستان مين عوامي ليك اورمغربي بإكستان مين بإكستان يبيلز يار في مشخ مجيب الرحن كي عوامي ليك كومشر تي يا كستان ميس جو 95 فيصد تشستيس مليس اس كا سبب وه حيد نكات يرميني انتها پسندانه يروگرام تفاجس كالمنطق نتيج عليحد كى كي صورت بى مين نكلنا تفا\_اس صورتحال كاالمناك پہلو یہ ہے کہ مغربی پاکستان کی وہ تمام جماعتیں جونظریہ پاکستان کی داعی ہونے کی دعویدار تھیں پیپلز یارٹی کے ہاتھوں فکست کے بعدانقام کی آگ میں اتنی اعرضی ہوگئیں کرانہوں نے ڈھا کہ جا کر با قاعدہ صف بنا کرشنخ مجیب الرحمٰن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ادھریجیٰ خان اوراس کے قریبی جزلوں كا خيال تھا كددونوں صوبوں ميں كوئى بارئى تماياں كاميابى حاصل نبيس كر سكے كى۔اس ك لیے انہوں نے مغربی یا کستان میں پیپلزیارٹی اورمشرقی یا کستان میں عوامی لیگ مخالف دا کمیں باز و کی نہ ہی جماعتوں میں کروڑوں روپے تقتیم کیے گریجیٰ ٹولے کی متضاداور منقتم انتخابی نتائج لانے کی سازش ناکام ہوگئی جس کے بعد انہوں نے اپنی سازش کے اس دوسرے راؤنڈ پرعمل کرنا شروع کردیا جس کا واحد مقصد میرتھا کہ کسی بھی صورت میں پرپیلز یارٹی افتدار میں ندآ سکے۔ادھر عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحلن بھی مغربی یا کستان میں پیپلزیارٹی کی بحیثیت سب سے بڑی سای قوت ابجرنے سے خوش ند تھے۔ان کا خیال تھا کہ مغربی پاکستان میں ان کے سیاس حلیف اتی تشتیں حاصل کرلیں گے جن کی بنیاد پروہ پی پی کوافتد ارے با ہرر کھ کرمر کزیں حکومت بنائے ش کا میاب ہوجا ئیں گے عوامی لیگ نے انتخابی نتائج عمل ہونے کےفور آبعد اعلان کیا کہ جوامی لیگ واحدا کشریتی جماعت ہے اور مرکز میں حکومت بنانا اس کاحق ہے۔انتخابات کے بعد جزل یجیٰ خان شخ جیب سے ملاقات کے لیے ڈھا کہ پنجے تو انہیں ایک بدلا ہوا شخ جیب الرحمٰن نظر آیا۔ شخ مجیب نے دوٹوک الفاظ میں جنرل کیجیٰ ہے کہا کہ نیا آ نمین چھٹکات کی بنیاد پر بنے گا اوروہ اس ے ایک قدم بھی پیچے نیں ہٹیں گے۔

### بهثو خاندان.جهدِ مسلسل ۲۲۲۲۲۲

1971ء یں بھٹوصاحب یورپ کے دورہ پر پیرس آئے قبی نے فون پران سے دابطہ کیا۔
انہوں نے بھے ہے کہا کہ یس پیرس بنتی جاؤں۔ پروگرام کے مطابق جب یس جارت بنجم ہول پہنچا

تو گودہ کہ تپاک اعداز میں مطر گریں نے ان کے چبرے پر موجود تقرات سے اعدازہ لگایا کہ وہ

پاکتان میں ہونے والی تیز رفتار تبدیلیوں، خاص طور پر مشرقی پاکتان کے پس منظر میں بھارت

کے جارحانہ عزائم کے بار میں بڑے منظر ہیں۔ انہوں نے مجھے یو چھالندن میں کیا ہورہا ہے۔
میں نے انہیں آگاہ کیا کہ لندن میں صرف بنگلہ ولیش کے قیام کے لیے ہی سازشیں نہیں ہو

رہیں بلکہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کرآ زاد کشمیر میں بھی سلے بخاوت کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس

سلسلے میں ایئر کموڈ ور جنج ہو مرکز ی کر در اوا کر دہا ہے۔ میں نے انہیں اس تشویش ہے بھی آگاہ کیا

جوان دنوں برطانہ اور یورپ میں بنگلہ ولیش کی ممکنہ کا میا بی کے خطرے سے پاکتا نیوں میں پائی

جوان دنوں برطانہ اور یورپ میں بنگلہ ولیش کی ممکنہ کا میا بی کے خطرے سے پاکتا نیوں میں پائی

پیرس ہی کی اس ملاقات میں بھٹوصاحب نے بیہ بیان دیا کہ'' پاکستان کی سالمیت پر آپی خمیس آنے دی جائے گی اور ملک کی وحدت کے خلاف صف آرا سازشی عناصر کو پکل دیا جائے گا۔'ان کا بیہ بیان لندن سے شائع ہوئے والے اردوروز نامہ'' ایشیا'' میں شائع ہوا۔ ملک تو ڑنے کی سازش پاکستان سے باہرا ہے عروج پڑھی لیکن پاکستانی ذرائع ابلاغ میں جس طرح کی خبریں آری تھیں اس سے پاکستانی عوام تاریکی میں رہے گرلندن اور بورپ میں مخربی ذرائع ابلاغ کی خبریں آخریں بڑی تشویشنا کے تھیں۔ سقوط مشرقی پاکستان کا خطرہ ہرآنے والے دن کے ساتھ بردھتا جار ہا۔

خبریں بردی تشویشنا کے تھیں۔ سقوط مشرقی پاکستان کا خطرہ ہرآنے والے دن کے ساتھ بردھتا جار ہا۔

تفا۔

# سانحة شرقى بإكستان

بعنوصاحب کے خالفین کی جانب سے ان پرالزامات کی جو بارش ہورہی تھی ان میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ اپنے اقتدار کی خاطر مشرقی پاکستان کی علیحہ گی میں بالواسط طور پر ملوث ہیں۔ دوسر لے نفظوں میں یہ خالفین جوش خالفت میں پاکستان کے خلاف عالمی سازش کو لیس پشت ڈال کر پاکستان تو ڑنے والی تو توں کی صفائی بیش کررہے تھے اور بھارتی جارحیت کی تلخ حقیقت سے چھم پوشی کر کے اپنے سیاسی انتقام کی آگ بجھانا چاہجے تھے یہ عناصر پاکستان کے وشمنوں کے واضح کروار کو فراموش کر کے تاریخی حقائق کی ٹنی کرنے پر کمر بستہ تھے۔ بنگلہ دیش تحریک کا ہرطالب علم اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ بھارت نے ترکم بستہ تھے۔ بنگلہ دیش تحریک کا ہرطالب علم پاکستان تو ڑنے کی کا دروائی کی تھی اور اس کا بیشرمناک ریکارڈ صاف کرنے کے لیے بھارت کو ایسے پاکستان تو ڑنے کی کا دروائی کی تھی اور اس کا بیشرمناک دیکارڈ صاف کرنے کے لیے بھارت کو ایسے پاکستانی عناصر سے بہتر دوست اور کہاں سے ٹل سکتے تھے جو پاکستان تو ڈرنے کی اس سازش شی ملوث اصل تو تو ں کی بجائے اپنے ہی ملک کے ایک ایسے دہنما کو اس کا ذمہ دار قرار دینے کے لیے کوشاں تھے جس نے مشکل ترین حالات میں پاکستان کی بقاء کا تحفظ کیا تھا۔

مشرقی پاکستان میں بھارت کا کردار پاکستان کے خلاف اس بین الاقوا می سازش کا اہم حقہ تھا جس کا مقصد پاکستان کو نیست و تا بود کرنا تھا اوراس سازش میں یہودی لا بی بھی بڑی سرگرم رہی تھی۔ جناب بھٹو کے سیاسی مخالفوں کا بیرویہ اوراستدلال بڑا ہی غیر منطقی تھا کہ بھارت نے مشرقی پاکستان کی سیاسی صورتحال سے فاکدہ اٹھایا ورنہ وہاں کوئی الیمی علیحدگی کی تحریک نہیں تھی جس سے بھارت فائدہ اٹھا تا۔

1971ء میں سنڈے ٹائمنرنے پاکستان کے ایک معروف صحافی انتھونی مسکرنیس کی بٹکسددیش

#### بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

پرتجریرکردہ رپورٹ شائع کی۔اس کے بعد برطانوی اخبارات پاکستان کے جن بیس کی رائے کو جوں کرنے پر بیای مرتبہ چارصفیات مخصوص کے اور دنیا بھر کی رائے عامہ کواس حد تک پاکستان سے موضوع پر بہلی مرتبہ چارصفیات مخصوص کے اور دنیا بھر کی رائے عامہ کواس حد تک پاکستان سے برظن کردیا کہ وہ پاکستان کے جن بیں ایک لفظ تک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔اس بلغار کے نتیج بیں پاکستان کے خلاف بے بنیا دالزامات کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ لندن اور مغربی مما لک بیس مقیم محتب وطن پاکستانی جیسے اس سازش بیس کچل دیے گئے ہوں۔ بنگلہ دیش تح کیک کے خلاف محتب وطن پاکستانی جیسے اس سازش بیس کچل دیے گئے ہوں۔ بنگلہ دیش تح کیک کے خلاف محتب معروف عناصر کے خلاف محتب کے خلاف محتب معروف عناصر کے خلاف صدائے احتجاج بلندگی لیکن مخالفین کے منظم پرو پیکٹٹرے اور وسائل کے مساحت پاکستانیوں کی بیر آ واز صدائے احتجاج بلندگی لیکن مخالف اس محاذ پرمرگرم کار سے ان کی کست خوردہ سیاستدان بھارتی لائی کا آ لہ کاربن کر پاکستان کے خلاف اس محاذ پرمرگرم کار سے ان کو بیا تات غیر معمولی انداز بیس نشر ہونے گئے۔

انجیت حاصل ہوگئی کہ پاکستان کے خلاف ان کی ہرزہ سرائی دوسری زبانوں بیس ترجمہ ہوکر شائع ہونے گئی اورنشریاتی اداروں سے ان کے بیا تات غیر معمولی انداز بیس نشر ہونے گئے۔

پاکتان دخمن قوتوں اور بھارت نے اپنے مقاصد کے لیے جن پاکتانیوں کو استعال کیا ان میں وہ عناصر بھی شامل تھے جنہوں نے پاکتان کو جنی اور دلی طور پر بھی قبول نہیں کیا تھا۔ پاکتان کے خلاف اس سازش کو نکتہ موج پر پہنچانے کے لیے برطانیہ میں تیم بعض عناصر نے غیر ملکی قوتوں کے ساتھ ملکر کام ہی نہیں کیا بلکہ پاکتان کے بعض رہنماؤں نے لندن آ کر بنگلہ دیش تحریک کو کامیا بی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیں اور انہیں پاکتان تو ڑنے کی اس تحریک میں پوری سرگری سے کام کرنے کے لیے کہا کیونکہ اس تحریک کی کامیا بی سے ہی ان کے اس کے علیحہ گی پندنظریات میں ملی رنگ بحراجا سکتا تھا۔

پاکستان توڑنے کے لیے جو تر یک شروع کی گئی تھی اس کوکا میاب بنانے کے لیے بے پناہ وسائل بروئے کارلائے گئے۔ پاکستان کی بنیاد پر ضرب کاری لگانے کے لئر پچر کی مجر مارتھی اور دوقو می نظریہ کو باطل ٹابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ تھیاراستعمال کیا کہ بنگالیوں کا جو تل عام کیا جا دہا ہے کیا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہورہا ہے؟ کیا اس کارروائی ہے مسلم قومیت کی پاکستان بنانے کی بنیاد ختم نہیں ہوگئی ہے اور پاکستان اپنی موت مرنہیں چکا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ

مشرتی پاکستان میں بھارت کی سرپرتی میں کئی باہنی نے گور بلاکا رروائیاں شروع کی تھیں اور بڑگا لی قومیت کے نام پر پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کر کے وہاں کے عوام کو بدخن کر دیا گیا تھا۔ یہ نفرت اس حد تک تھی کہ لندن کے ہائیڈ پارک میں ایک ریلی میں مغربی پاکستان کے ایک لیڈر نے بنگلہ دیش کے حق میں تقریر کرنے کی کوشش کی تھی تو اے مغربی پاکستانی ہونے کی وجہ سے خطاب کرنے سے روک دیا گیا تھا۔

پاکتان کے خلاف اس بین الاقوامی سازش کی کامیابی کے لیے جب بھارت نے فرجی کارروائی کی تو دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ شخ مجیب پاکتان سے رہا ہوکر ڈھاکہ پہنچے تو انہوں نے برطانیہ کے معروف ٹیلی ویژن براڈ کاسٹر ڈیوڈ فراسٹ کو پہلا انٹرویو دیتے ہوئے بیا علان کیا تھاکہ'' بنگلہ دلیش کی آزادی ان کی زعدگی کا سب سے بروامش تھا اور بنگلہ دلیش بننے کے بعدان کی زعدگی کی سب سے بروی آرزو پوری ہوگئی ہے۔'' کئی بھارتی مصنفوں نے برے فخر سے بیا اعتراف اور انکشاف کیا کہ شخ مجیب مشرتی پاکتان کی پاکتان سے علیحدہ کرنے کے لیے تقسیم ہمتد کے بعد سے بی بھارت کے لیے تقسیم ہمتد

برطانوی پارلیمنٹ بیں لیبررکن جان اسٹون ہاؤس اور شرقی پاکستان کے جسٹس ابوسعید
چودھری بنگلہ دلیش تحریک کے رواح روال تھے۔ 1974ء بیں اصغر خان لندن دورے پر آئے
ہوئے تھے بنگلہ دلیش تحریک کے برطانوی سربراہ جان اسٹون ہاؤس سے جب تحریک استقلال
کے سربراہ نے لندن بیں ملاقات کی تھی تو اصغر خان نے بنگلہ دلیش کود بھی منظور بھی تامنظور "کا سیاس پس منظرر کھتے ہوئے جناب بھٹو پر بھی الزام لگایا تھا کہوہ توای لیگ کی قیادت کوافتر ارکی
سیاس پس منظرر کھتے ہوئے جناب بھٹو پر بھی الزام لگایا تھا کہوہ توای لیگ کی قیادت کوافتر ارکی
منتقل کی راہ بیس سب سے بڑی رکاوٹ تھے لیکن جان اسٹون ہاؤس نے بنگلہ دلیش کے شہری کی
حیثیت سے اصغر خان کا خیر مقدم کرتے ہوئے واڈگاف الفاظ میں بیکھا کہ دیمبر 70ء کے استخابات
میں شخ جیب اور توائی لیگ کی کامیا بی اس امر کا ریفر نڈم تھا کہ بنگالی توام پاکستان کے ساتھ رہنا
مزمین چاہتے اور اپنا علیمدہ ملک بنگلہ دلیش بنانا چاہتے ہیں اور شخ مجیب کی کامیا بی بنگالیوں کے ای
مرمر بھٹو پاکستان تو ڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اصل میں جناب بھٹو کے خلاف اس پاکستان
کے مسٹر بھٹو پاکستان تو ڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اصل میں جناب بھٹو کے خلاف اس پاکستان
ویشن پروپیگٹرے کی جمایت صاصل کرنے کے لیے اس موقف کو جائز قرار دے دیا تھاجو جان

اسٹون ہاؤس نے بنگلہ دلیش تحریک کو پروان چڑھانے اور بین الاقوامی رائے عامہ کو ہموا بتانے کے لیے پاکستان کے خلاف اختیار کیا تھا کہ پاکستانی افواج بڑگالیوں پرظلم وستم ڈھارہی ہیں اور بڑگالیوں کوان کی مرضی کے خلاف جروتشد دکے ذریعے پاکستان کے ساتھ رکھنے کے لیے ان کے حقوق سلب کررہی ہیں۔

بنگددیش عالمی سازش سے ظہور ش آیا تھا بنگلہ تومیت کے نام پر علیحدگی کی تحریک کے بہت گھناؤ نے مقاصد سے اصل میں یہ 'تحریک' پاکستان کوختم کرنے کی ایک سازش تھی تاکہ اس خطہ میں بعض طاقتیں اپنے عالمی مفاوات کو پورا کرسکیس پاکستان کے خلاف اس سازش میں اس کے ابدی دشمن بھارت نے مرکزی کر دارا داکیا اور شخ مجیب کے ذریعے بنگالی قومیت کونفرت کی انتہا تک پہنچا کر دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک کے طور پر قائم نہیں رہ سکتا اور اس کی وصدت کی بنیا دبی غلط ہے۔ پاکستان کے خلاف اس سازش کو گمراہ کن پروپیکنڈ کے سکتا اور اس کی وصدت کی بنیا دبی غلط ہے۔ پاکستان کے خلاف اس سازش کو گمراہ کن پروپیکنڈ کے یہ بوان چڑھانے کے لیے عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے میں کا میابی حاصل کی گئی اور پروپیکنڈ اک دنیا میں پاکستان کے خلاف انتا ہوا تحاق کھول دیا گیا کہ پاکستان دنیا میں تجا ہو کررہ گیا اور اس کی آ دازیا موقف سننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا بہی وجہ ہے کہ شرقی پاکستان میں بھارت کی فرجی جارحیت کا خاموثی ہے 'دخیر مقدم' کیا گیا۔

بنگددیش کے قیام کے لیے اس وقت کی امریکی یہودی لابی نے بھارت کوجنوبی ایشیا کی قیادت سنجانے کی ترغیب دی۔ برطانوی وزیر خارجہ مشر ڈگلس ہوم نے بہی تجویز بنگددیش کے قیام کے فوری بعد بھارت کا دورہ کر کے بنی دبلی بیس پیش کی۔ برطانیہ جانتا تھا کہ بنگلددیش بنے کے بعد طاقت کا توازن بھارت کے حق بیس ہوجائے گا اور برطانوی وزیر خارجہ نے انہی نے حقائق کو پاکتان کو بھی تسلیم کرنے کا مشورہ دیا تھا اور اس بنی صور تحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھارت کو بیآ شیر با دوی تھی کہ دوہ اس علاقے کی بڑی طاقت کے طور پر ابھرے اور اسے ایشیا کی قیادت کے طور پر ابھرے اور اسے ایشیا کی قیادت کی طور پر ابھارت ایشیا کی قیادت کے طور پر ابھارت کی قیادت کی بڑی طاقت کے طور پر ابھارت کی قیادت میں بنگلہ دیش، ملا میشیا، فلپائن، تھائی لینڈشائل ہوں کی قیادت برطانوی میں بنگلہ دیش، ملا میشیا، فلپائن، تھائی لینڈشائل ہوں اس طرح برطانیہ اس بلاک میں انجام کار آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی شائل ہوجا کیں رشتوں کی وجہ سے محفوط رکھ جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے مفادات کو بھارت سے قربی اور قدیمی رشتوں کی وجہ سے محفوط رکھ

#### بهثو ڈاندان.جہد مسلسل

سے گااورمشرق بعیدے برطانوی انخلاء کوقابل اعتاد علیف بھارت پُر کر سکے گا۔

بنگددیش کے اس سارے پس منظر کوؤین ش رکھ کرجب ہم بھٹوصاحب کے سقوط شرقی یا کستان کے دنوں میں کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بخو لی اعداز ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاری ہوئی جُنگ لڑ رے تنے کیونکہ بنگلہ دلیش تحریک کا پودا جو قیام پاکستان کے فوراً بعد زبان کی بنیا دیر لگایا گیا تھاوہ 70ء کے امتخابات کے بعد ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ بھارتی حکمر انوں نے کھل کر اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر آزاد بنگلہ دلیش کے لیے انہیں یا کتان سے ایک عمل جنگ بھی لڑنی پڑی تووہ اس سے دریغ نہیں کریں مے۔ بھارت کے روس سے فوجی معاہدے کے بعد بی سے پاکستان کی سرحدول برحالات کشیدہ ہونے شروع ہو گئے تھے اور کئی محاذ پر زبر دست جھڑ پیں بھی ہو کئی۔ يحلى خان كا فوجى تولد جواب تك بعثوصا حب كونظرا نداز كرر با تقاسر حدول يركشيده صورتحال ے بزایریشان ہوااورانہیں ایک بار پھرا پناوا حدقائل اعتاد دوست چین یا د آیا جس سے صرف بھٹو صاحب بی کامیاب مذاکرات کر سکتے تھے بھٹوصاحب کے چین کے دورے سے یا کتانی عوام کو بہت حوصلہ ملا ممرفوجی ٹولے کی ہے حسی اور عاقبت نا اندلیثی نے بڑی تیزی سے سقوط مشرقی یا کستان

کی راہ ہموار کر دی۔ و تمبر کو بھارت نے مشرقی یا کستان کی داخلی صور تحال سے فاکدہ اٹھا کر دولوں محاذوں پر کھلی جنگ کا آغاز کردیا ، مگراس صور تحال سے بے خبر جنزل یجیٰ خان ایوان صدر میں محفل

ناؤنوش لگائے ملک تو ڑنے کا تماشاد کیور ہاتھا جو کچھ ہواوہ تاریخ کا ایک حضہ ہے۔

## لندن بلان:

جناب بھٹو نے جب محکست خوردہ یا کستان کا افتدار سنجالا تو عالمی دارالحکومتوں نے پاکستان کی سیاس اہمیت کو میہ کم کھٹا دیا تھا کہ پاکستان جغرافیائی وحدت سے محروم ہونے کے عمل ے گز رر ہا ہےاوروہ اپنی سلامتی کو در پیش اس بحران پر قابونہیں یا سکے گا چنا نجیداس وفت یا کستان یر کی طرف سے دباؤ کی شدت بیدا کی گئی اورا ندرون ملک ایس ہی صور تحال بیدا کر کے جناب بھٹو کے لیے بیٹار مشکلات پیدا کی گئیں یہاں تک کہ دزیراعظم بھٹوکوا قندارےمعزول کرنے کے لیے بھارت میں یا کتان کے جنگی قید یوں کے مسئلے کو بھی حربے کے طور پر استعال کیا گیا۔ شخ مجیب نے مداعلان کیا کہوہ یا کتان کے 195 جنگی قید بول پر مقدمات چلا کیں گے۔ انہوں نے

#### بهثی خاندان.چهدِ مسلسل

یا کستانی مسلح افواج کے چھاعلی جرنیلوں پرمقدے چلا کر پھانسی دینے پرچھی اصرار کیا۔ بھٹوصاحب اس سخت آ زمائش میں شیخ مجیب کے مطالبہ کے سامنے نہیں جھکے اور باو قارطور پراس مسئلہ کوحل کیا یا کتانی افواج کے اعلی اضروں پرمقدمہ کی کارروائی سے بیمقصود تھا کہ پاکتان کی افواج نے مک کی سلامتی کا تحفظ کرنے کے لیے علیحد کی پیند تخریب کا روں اور یا غیوں کے خلاف جو کا رروائی کی تھی اے غلط ٹابت کیا جائے اور علیحد گی کی تحریک کے بجائے اسے بنگالی عوام کی قومی آزادی کا دعویٰ شلیم کروایا جائے۔اس کا اصل مقصد رہے تھا کہ اس طرح یا کستان کی بنیا دکو ہلا کراس کے مزید مکڑے کرنے کی راہیں کھول دی جا کیں اور یا کتنان میں دوسرے علیحد کی پیندعنا صرکوایے ندموم مقاصداور منصوبوں میں کامیاب مونے میں مدودی جائے تاکہ پاکستان کے دوسرے وشیخ مجیب " باقی مانده یا کستان میں مزید بنگله دلیش بتاسکیس اور جوعنا صریا کستان کی وحدت پرایمان نہیں رکھتے ، یا کتانی قومیت کے بجائے مخلف قومیتوں میں تقلیم کرنا جاہجے ہیں۔وہ مسلم قومیت کی بنیاد کو تاراج كرك ' بحارت ماتا' كى تقسيم كوغلط ثابت كرسكيس بكلدويش كےمعرض وجود بي لاتے کے لیے بعض طاقتوں کی بھی پالیسی تھی اور پھریا کتان میں سیاس صور تحال کوساز گار پا کر بھارت کی پیٹے تھو کئی جا رہی تھی کہ وہ جنوبی ایشیا کی قیادت سنبیال لے کیکن بھٹو صاحب کے اقتدار سنجالنے سے امریکہ، برطانیاوران تمام مغربی ممالک کا جنہوں نے بنگلہ دلیش کے قیام کے لیے بھارت کی بشت پناہی کی تھی سارے کا سارامنصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا مگریدعناصر سقوط مشرقی یا کتان کے بعد بھی چین ہے نہیں بیٹھے کیونکہان کااصل مقصد تو ہاتی ماندہ یا کتان کوصفی سے مٹانا تھا۔اس کے لیے ایک بار پھرلندن کومرکز بتایا گیا اور مغربی یا کتان کے تمام سرکردہ یا کتان ومن عناصر جح موما شروع موسكا-

پاکستان دشمن قوتوں کے آلہ کارجن میں پاکستانی لیڈروں نے 72ء میں لندن قیام کے دوران پاکستان کی تقسیم درتقسیم کامنصوبہ بنایا تھااس وقت ملکی سالمیت کے خلاف اس سازش میں ٹاکا می کے بعدا نہی عناصر نے اس منصوبہ کو ملی جامہ پہنانے کی کوششیں تیز کردی تھیں ۔ لندن میں مقیم پاکستان کے مختلف رہنماؤں نے بیخ مجیب کے تعاون سے بھٹو حکومت کا تختہ اللئے کا پروگرام طے کیا تھا جس کے بعد پاکستان بنگلہ دلیش کی طرح چارخود مختار ریاستوں میں منقسم ہوجا تا۔ مزید برآں آزاد کشمیراور بہاد لپور بھی خود مختار ریاستوں کی حیثیت اختیار کر لیتے تواب اکبر بگٹی نے

#### بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

16 اپریل 72 م کولندن ہی جس سے پیش گوئی کی تھی کہ پاکستان پاپٹے سال کے اندرختم ہوجائے گا جب میں نے روز نامہ نوائے وقت میں لندن میں ہونے والی علیحد گی پیندوں کی سرگرمیوں کی رپورٹنگ شروع کی تو ڈراکٹے ابلاغ نے اے''لندن پلان'' کا نام دیا۔

شیخ مجیب 72ء میں اپنے علاج کے لیے سوئٹر رلینڈ آئے تو اندن میں یا کستان کے خلاف سرگرمیاں تیز ہوگئ تھیں۔ یا کتان کے کئی رہنما مختلف بیار بوں کے بھانے لندن میں جمع تھے۔ شخ مجیب کےان دوستوں نے سوئٹڑ رلینڈ ہیں بنگلہ بندھو کی عیادت کے دوران شیخ مجیب سے میرسا زباز کی کہ 70ء کے انتخابات میں عوامی لیگ کو چونکہ واضح اکثریت حاصل ہوئی ہے اس لیے شخ مجیب اکثرین پارٹی کے لیڈر کی حیثیت ہے پورے پاکستان پر حکمرانی کا مطالبہ کردیں تا کہ باقی مجھوٹے صوب بھی پنجاب کے غلبہ سے ای طرح نجات حاصل کرسکیں جس طرح بنگالی عوام مغربی یا کستان ك تسلّط ، آزاد وخود مخار مو كئة جين - ياكتان كان رجنماؤن في شخ مجيب كوكمل حمايت كا یقین دلات ہوئے انہیں یہاں تک پیشکش کردی کہ اگر غالب آبادی والےصوبے پنجاب نے اس اسکیم میں مزاحت کی کوشش کی تو بلوچتان اور سرحد جہاں ولی خان کی بیشتل عوامی یارٹی کی ا کثریت ہے، سندھ کو بھی اینے ساتھ ملا کر بنگلہ دلیش کے ساتھ فیڈریشن کا اعلان کرویں گے اور اس طرح پنجاب اور افواج بے بس ہوکررہ جائیں گے۔ان کا خیال تھا کہ شرقی یا کتان میں تکست کے بعدافواج یا کتان اس پوزیش میں نہیں ہے کہ نینوں صوبوں کے فیصلہ کوز بردی وبا سکے۔ بھارت میں جنگی قیدیوں کےعلاوہ یا کستانی فوج ونیا کی نظر میں پہلے ہی معتوب ہو چک ہے اور بھارت کے نفسیاتی وہاؤکی وجہ ہے وہ کوئی کارروائی کرنے ہے گریز کرے گی۔ شیخ مجیب نے ان رہنماؤں ہے مید پوچھاتھا کہ اگر اکثریتی پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے وہ مرحد میں ولی خان، بلوچستان میں اکبربکٹی ،سندھ میں محمود ہارون اور تحریک استقلال کے اس وقت کے سیکرٹری جنزل ملک غلام جیلانی کو پنجاب کا گورزمقرر کرنے کا اعلان کر دیں تو پنجابی افواج کی موجودگی میں وہ ا ٹی اتھارٹی اوراحکام کس طرح نافذ کراسکیس گے۔اسکا جواب دیتے ہوئے انہوں نے پنجاب کے بغیر تینوں صوبوں سرحد، بلوچتان اور سندھ کی بٹلہ دیش کے ساتھ فیڈریشن بتائے کا متباول منصوبہ پٹن کیا تھا۔ان رہنماؤں نے بیٹنے مجیب کو قائل کرتے ہوئے کہا تھا کہانہوں نے بنگا لی عوام کے لیے آ زادی حاصل کر لی ہےاب پٹھا توں، بلوچوں اور سندھیوں کو بھی پنجاب کی بالا دی ہے

#### يهثو خاندان.جهد مسلسل

نجات دلانے بین ان کی مدوکرین تا کہ بینیوں صوبے بنگردیش ہی کی طرح آزادی اورخود مختاری حاصل کرسیس چنانچہ شخ مجیب اوران پاکتانی رہنماؤں بیں مسٹر بھٹو کو اقتدارے محروم کرنے کا بید منصوبہ طے پاگیا کہ شخ مجیب بورپ سے واپسی کے بعد ڈھا کہ جاکر ولی خان ، اکبر بکٹی ، منصوبہ طے پاگیا کہ شخ مجیلانی کوچاروں صوبوں بین اپ آئی گورزم تقرر کرنے کا اعلان کر دیں گے اوراس کے لیے نومبر 12ء کی تاریخ بھی مقرر کردی گئی تھی۔ اس منصوبہ بین ان عناصر کو دیں گا اوراس کے لیے نومبر 12ء کی تاریخ بھی مقرر کردی گئی تھی۔ اس منصوبہ بین ان عناصر کو جمارت کی بھی جایت حاصل تھی اور جنیوا بین بھارتی سفیر نے اپنی تکومت کے خصوصی اپنی کی کہ حارت کی بھی حالت کی بھی حدیثیت سے شخ مجیب نے خصوصی ملا قات بھی کی ۔ ان ایا میش نیشنل کوائی پارٹی کے رہنماؤں نے صوبائی خود مختاری کا مطالبہ بڑے نورسے شروع کررکھا تھا اور ولی خان نے لندن بھٹنے کر بی بی ک اور ٹائمنر کو جوانٹرو بودیئے تھے اس بیں پنجائی غلبے سے نجات پانے کے لیے صوبائی خود مختاری کے مطالبہ کا اعادہ کیا تھا۔ شخ مجیب پاکتان کا تام تک سفنے کے روادار نہ تھے اور اس منصوبہ بیس بھی مطالبہ کا اعادہ کیا تھا۔ شخ مجیب پاکتان کا تام تک سفنے کے روادار نہ تھے اور اس منصوبہ بیس بھی انہوں نے بھی موقف اختیار کیا تھا کہ ان کا نصب العین بنگلہ دیش کا قیام تھا اور آئیس اب پاکتان مول نے کوئی دیجی نہیں ہے۔ پاکتان کی تھا۔ کے گئوش کی بیا کے ای ای کیا کہ ان کے برائے دوست میاں دولان شن مجیب کی عیادت کے لیے گئو شخ مجیب کی نفرت کا بیام کھا کہ ان کے برائے دوست میاں دولان شرح مجیب کی عیادت کے لیے گئو شخ مجیب نے ان سے ملنے سے اس لیے انکار کردیا کہ دو

ایک پختون رہنمانے ای زمانے بین 'پاکتان کی سد طرفہ تھیے ''کے عنوان سے ایک مقالہ کلے اجس بیں عظیم تر افغان مملکت کے ظہور پذیر ہونے کا ذکر کیا۔ انہوں نے اس مقالہ بیں پاکتان کی صورتحال کا تجویہ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکتان ٹوٹ کرتین حصوں بیل تھیم ہوجائے گا۔ مشرقی پاکتان کی صورتحال کا تجویہ کی بیٹ ہوجائے گا۔ مشرقی پاکتان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد صوبہ مرحداور بلوچتان عظیم تر افغان مملکت کا حصہ بن جائے گا۔ پختون لیڈر کا بیہ مقالہ برطانوی جربیرہ '' راؤیڈ میل'' بیس شائع ہوا۔ انہوں نے یہ مقالہ تجربر ۱۹۶۱ء بیس اپنے دورہ لندن کے دوران تجریر کیا تھا اور پختونتان کے قیام کے منصوبہ کی مشہور برطانوی اخبار'' اسکاٹ بین' نے ۱۹۲2ء کے وسط بیس ایک اشاعت بیس کی تھی۔ مشہور برطانوی اخبار'' اسکاٹ بین' نے ۱۹۲2ء کے وسط بیس ایک اشاعت بیس کی تھی۔ ''اسکاٹ بین' کے سیاس وقائع نگار مسٹر ہے لاخ نے مشرقی بورپ کے سفارتی ذرائع کے حوالہ کا سیاس رہنما کے قیم تر افغان مملکت کے منصوبہ کی تھمد این کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ لیڈراوران کی پارٹی پاکتان کو تو ڈ کر بلوچتان اور سرحد کو پختونتان بنانے کے لیے کام کر رہی ہے اور اسے کی پارٹی پاکتان کو تو ڈ کر کیا جو کیا تھی کے کیا کام کر رہی ہے اور اسے کی پارٹی پاکتان کو تو ڈ کر کیا جو کیا کیا میں کو ترکی ہو جانان اور سرحد کو پختونتان بنانے کے لیے کام کر رہی ہے اور اسے کیا پارٹی پاکتان کو تو ڈ کر کیل چیتان اور سرحد کو پختونتان بنانے کے لیے کام کر رہی ہے اور ا

#### بهثو خاندان.جهدِ مسلسل

اس منصوبے میں بعض بوی طاقتوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔

36

تواب اکبرنگی ان دنوں لندن اور پورپ کے ذرائع ابلاغ میں ٹائیگر آف بلوچتان اور بلوچتان کا مجیب کے نام سے شہرت اختیار کر بچکے تھے۔ وہ لندن کے مشہور ہوٹل کمبر لینڈ میں رہائش پذیر تھے اور وہاں انہوں نے اپنی قومیت پاکتانی کی بجائے ایشیائی تکھائی تھی اکبرنگئی کے را بطے یورپ اور لندن میں ان تمام عناصر سے تھے جنہوں نے بنگلہ دیش تحریک کے لیے کام کیا تھا۔۔

مسٹر ہے لاخ نے ''اسکاٹ مین' میں سرحداور بلوچتان کو پختونستان بنانے کے منصوبہ کی نشاند ہی اور تقدد این کی تقتی اس کا انکشاف نواب اکبر بگٹی نے 16 اپر بلی 1972ء کولندن میں ایک انٹرو یو میں کیا تھا۔ا کبر بگٹی نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ جس طرح ان کی میہ بات ورست خابت ہوئی ہے کہ بنگلہ دلیش بن کررہے گا اس طرح وہ یہ پیش گوئی کررہے ہیں کہ پختونستان بن کر رہے گا اور اس کے قیام کو ونیا کی کوئی طافت نہیں روک سکتی۔

بھٹوصاحب نے اس ساری صورتحال کو ہڑئے گل اور ہر دہاری سے سنجالا۔ صوبہ سرحداور بلوچتان میں گو کہ پیشنل عوامی پارٹی کی اکثریت نہیں تھی گر بھٹوصاحب نے ملک کے وسیع تر مفاد میں دونوں صوبوں میں گورنر اور وزرائے اعلی نیپ کے تا مزد کر دہ ارکان ہی بتائے۔ بھٹوصاحب کے اس وقت دو ہی بنیا دی مقاصد تھے ایک تو ہندوستان جاکر پاکستانی سرز مین کو بھارتی قبضہ سے کے اس وقت دو ہی بنیا دی مقاصد تھے ایک تو ہندوستان جاکر پاکستانی سرز مین کو بھارتی قبضہ سے چھڑ انا اور دفتر نے تمام سیای جماعتوں کی حمایت سے ایک متفقد آئین کی تشکیل بھٹوصاحب اپنے افتد ار میں آئے کے صرف سال بھر ہی میں ان ورٹوں مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے۔

37

# افتذاركي آزمائش

پاکستان میں پیپلز پارٹی کے اقتد ارسنجا لئے کے بعد اکتوبر 72ء میں بیکم هرت بھٹو پہلی مرت بھٹو پہلی مرت بھٹو پہلی مرتبہ لندن تشریف لا کمیں اور پاکستانی سفیر میاں ممتاز دولتا نہ کی سرکاری رہائش گاہ پر قیام کیا وہاں میری بیگم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جھے اسلام آ باد میں وزیراعظم ہاؤس میں ان سے با قاعدہ رابطر رکھنے کے لیے کہا۔ میں نے ان سے جناب بھٹو سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا جب آپ پاکستان آ کمیں گئو صدر بھٹو سے ملاقات کا وقت وے دیا جائے گا۔ مارچ 1973ء میں دابطر کروں۔ مارچ 1973ء میں جھے بیغام ملاکہ پاکستان آپٹی کربیگم صاحبہ سے ایوان وزیراعظم میں رابطر کروں۔ پاکستان پہنچ کے بعد میری بیگم صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ کمال شفقت سے چیش آ کیں۔ وزیراعظم ہاؤس میں خاتون اول سے ملاقات کا بیر پہلا تجربہ تھا اور میرے لیے انتہائی کخر وانبساط کی باتھی۔

بیگم صاحبہ نے جھے ہے کہا کہ بیل پاکستان واپس آ کران کے ساتھ کام کروں۔اس کے جواب بیل نے ان سے کہا '' بیل انگلینڈ بیل ہی ٹھیک ہوں ، وہاں بھی آ پ ہی کے لیے کام کردہا ہوں۔'' انہوں نے جھے بیخوش کن اطلاع بھی دی کہ جتاب ذوالفقار علی بھٹو چند دنوں بیل آ پ کو ما ان اقت کا وقت دیں گے۔اس کے دو دن بعد صدر بھٹو سے ایوان صدر بیل ملا قات ہوئی اتوار کا دن تھا وہ فاکلوں بیل گھرے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب نے لندن کے احوال پو چھے اور کہا کہ بیگم صاحب کے لندن کے احوال پو چھے اور کہا کہ بیگم صاحب کی خواہش کے مطابق کیا بیل کے اس کی اس کی اس کی اس کے اس کے

## بهثو خاندان جهد مسلسل

ا پے دیرین تعلق کے سبب جناب بھٹو سے نوائے وقت کے اشتہارات بحال کرنے کی گزارش کی بھٹوصا حب نے ای وقت سیکرٹری اطلاعات نیم احمد مرحوم کوفون کرکے ہدایات دیں۔

دوران گفتگوانہوں نے پکاڈلی کے علاقہ میں واقع دوشفیج ریسٹورنٹ کے بارے میں پوچھا
اپ طالب علمی کے زمانے میں وہ یہاں کھانا کھایا کرتے تھے۔ میں نے بھٹوصا حب کو بتایا کہ
آج کل لٹرن میں تندوری ریسٹورنٹ کا برنس خوب چل رہا ہے اور شیز ان ریسٹورنٹ بہت متبول
ہے۔ اردن کے شاہ حسین نے پورا ریسٹورنٹ بک کیا تھا، شنرادی مارگریٹ بھی وہاں کھانے کے
لیے گئے تھیں اور پچھلے دنوں انڈین ایئر لائن نے بھی بہت بردی وجوت کی تھی ۔ بھٹوصا حب نے بیس کرفورا فون اٹھایا اورائ ڈی سے از اگر یکٹر آئی بی سے بات کرائے کو کہا۔ بھٹوصا حب نے ان
سے کہا کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر دولتا نہ صاحب کو میرا بیہ پیغام ویس کہ شاہنواز (شیزان کے
مالک) سے کہیں کہ ان کے پاس کافی دولت ہے اسے تیک کام کے لیے خرج کریں اور اپنے
ریسٹورنٹ کو ہٹدوستان کی جاسوی کا اڈا نہ بیتا کیں۔

### \*\*\*

ہو صاحب کو بگلہ دیش کے قیام کے بعد ایک ایسے باتی مائدہ پاکستان کی باگ ڈور ملی تھی کہ جس کے ہر شعبے میں تباہی و بر بادی کا دور دورہ تھا۔ زرمبادلہ کے ذخائر خالی تھے۔ صنعت و تجارت دگر گول تھی۔ پاکستان کا ایک بڑاعلاقہ بھارتی تحویل میں تھا۔ 90 ہزار فوجی دشن کی قید میں تھے۔ ان ہزاروں قید بول کے خائدا فول کا بھٹو حکومت پر بڑا سخت دباؤ تھا کہ وہ آئیس فوری طور پر واپس لا ئیس مگر میسب پھھا تنا آسان نہ تھا ایک طرف تو ٹوٹے بھوٹے پاکستان کی تھیرا وردوسری طرف بھارت جیے مکار دشن اور جنگی قید بول کی باعزت واپسی مگر تاریخ میں بہی وہ لھات ہوتے ہیں جب کی سیاسی رہنما کی قائدانہ صلاحیتوں کا پیتے چاتا ہے۔ بھٹوصا حب نے سب سے پہلے اپنے عوامی جلسوں اور ذرائع ابلاغ سے دیے جائے والے انٹر و بوز میں اپنے پرجوش زور خطابت سے سقوط مشرقی پاکستان کے صدے سے مایوس عوام کو حسلہ کے ایوس عوام کو حسلہ دیا کہ وہ ایک تان کے صدے سے مایوس عوام کو حسلہ کی ایستان کے حدیدے باتیں ہو وہ کی ایستان کے حدیدے باتیں ہو وہ کی جائے کہ کہ موام دیا کہ وہ ایک میں اپنی کردار اواکر نے کے لیے تیار ہوجا کیس۔ دوسری جائی ہو ایک کا میا بی کی دائی شروع کی ایک تان کے صرف جھے ماہ بعد شہر میں اپنی اور مسلم دنیا سے رابطوں میں جیزی کا انی شروع کی راف بھروں حب نے ایک کا میا بی کہ وہ کی ایل فی شروع کی در بھر بھٹو صاحب نے ایک کا میا بی کی دائی قروع کی در بھر بھٹو صاحب نے ایک کا میا بی کی در بھر بھٹو صاحب نے ایک بوری کا میا بی

39

بهثق خاندان جهد مسلسل

حاصل کی جس کی مثال تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔

# نىپەر يۆرنس:

جن دنوں پاکتان بیل بیشتل موای پارٹی کے قائدین کے خلاف نیپ ریفرنس کیس چل رہا تھا تو بچھے وزیراعظم سیکر بیٹر بیٹ سے بیہ پیغام ملا کہ بیل فوراً پاکتان پہنچوں۔ پاکتان پہنچ کر میری اٹارٹی جنزل جناب بچلی پختیارے ملاقات ہوئی۔انہوں نے نوائے وقت میں میرے مضابین اور رپورٹنگ کے تراثے دکھائے اور کہا کہ بیہ پر یم کورٹ میں بطور شہادت پیش کے گئے ہیں اور بچھے نیپ ریفرنس کیس میں بطور گواہ پیش ہوکران کی تقدیق کرنا ہے اوراس حوالے سے میرابیان بہت اہم ہے میں نے اپنی رپورٹنگ اور مضابین کی صدافت کے پیش نظریہ فرض قبول کراہیا۔

مارج 1973ء میں پہلی بار جب میں صدر ذوالفقارعلی بھٹو سے ملا تھا تو خاص طور پر بھٹو صاحب نے سابق ایئر کموڈ وراے کے جنجو عد کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے لندن میں کہا تھا کہ میں جنجوعہ کو یارٹی کی لندن شاخ کا کنونیئر بنا دوں اکتوبر 72ء میں جھے جنجوعہ کی حقیقت کاعلم ہوا کہ راولپنڈی سازش کیس کامیرسزایا فتہ ابوب خان کے لیے کام کررہا تھا۔انہوں نے 1960ء ش اسے بی آئی اے لندن کا سربراہ بنا کر بھیجا تھا۔ بھٹوصاحب نے مجھے بتایا کہ دلچپ بات بیہ ہے کہ ایک طرف تو جنجوعہ یا کتانی انٹیلی جنس کا تنخواہ دارتھا دوسری جانب بیاندن میں بیٹھ کریا کتان خالف تو توں کے لیے کام کرتا تھا۔ بنگلہ دلیش کی تحریک میں اس نے بڑھ چڑھ كرحصه ليا اور جاري حكومت كے خلاف جب كابل سے نيپ نے تخريجي سرگرميوں كا آغاز كيا تو جنجوعہ نے لندن میں وہاں نیپ کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا اور یا کتان کے خلاف بحر پورٹحریک چلائی۔ میں نے یجیٰ بختیار کے معاون وکلاء ہے یو چھا کہ اگر مجھ ہے جنجوعہ کے بارے میں عدالت عظمٰی میں سوال کیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ لیجی بختیار کے معاون وکیل ڈی ایم اعوان نے کہا کہ وہ اس بارے میں نہیں یوچیس مے۔ جھے کسی عدالت میں پیش ہونے کا کوئی تجربہ نہ تھا البذا میں نے وہاں وہ سب کھے کہدویا کہ س طرح اندن بیں بعض رہنما یا کتان تو ڑنے کی سازش کررہے تھے اورايير كمود ورجنجوعه جولندن ميں بيٹ كرنيشنل عوامي يارٹي كے ليے كام كرر ہاہے۔ ايوب خان ك زمانے سے پاکستان انٹیلی جینس کا ایجند ہے جب عدالت کے جون میں سے ایک جسٹس،

## بهتی خاندان جہر مسلسل

جشس یعقوب علی خان نے جھ سے پوچھا کہ آپ یہ کیے کہدرہ ہیں کہ جنجوعہ پاکتانی اشملی جیسے کہدرہ ہیں کہ جنجوعہ پاکتانی اشملی جیسے میں یاتخواہ دارہ، آپ کا سورس کیا ہاب میں بیتو کہ نہیں سکتا تھا کہ اس بارے میں مجھے بھٹو صاحب نے بتایا تھا۔عدالت سے والیسی کے بعد میں شدید وجنی پراگندگی کا شکار تھا جھے یہ سودی کر گدامت ہورہی تھی کہ میں نے جنجوعہ کی اصلیت تو بے نقاب کردی ہاورا گراس کا جوت نہیں طاتو جھے جھوٹا سمجھا جائے گا۔اب جب میں نے بختیار صاحب سے کہا کہ جنجوعہ کے بارے میں خود بھٹو صاحب سے ماحب نے جھے یہ بتایا تھا اور اس لیے میں نے ڈی ایم اعوان اور غلام علی میمن صاحب سے ماحب سے دہنمائی جاتی تھی۔

یجیٰ بختیار کواحساس ہوا کدان کے معاون وکلاء نے اس بات کو بنجیدگی سے نہیں لیا کہ اگرعدالت نے سوال کرویا تو میں اس کا کیا جواب ووں گا۔ بختیارصاحب نے ای وقت اعلیٰ سطح پر ا شیلی جینس بیوروے رابطہ کیا اور انہیں تختی ہے کہا کہ دہ فوری طور پر ایئز کموڈ ور چنجوعہ کی فائل پیش كريں \_ بختيارصاحب اٹارني جزل بي نبيس اس وقت حكومت ميں بھي بوے اہم آ دي تحجے جاتے سے اگلی سے انہوں نے کارروائی شروع ہونے سے پہلے بتایا کہ انہیں وہ فائل ل گئی ہے جس میں ریٹائزایٹر کموڈورجنجوعہ کے بارے ہیں انتہائی واضح الفاظ ش ککھاہے کہوہ 1960ء ہی ہے یا کستان انتیلی جینس کالندن میں شخواہ دارا یجنٹ ہےاورا کتؤ بر 1972ء تک لندن میں فرائف انجام ویتار ہا ہے۔ بختیار صاحب نے بیافائل کورٹ میں پیش کردی جس میں جنجوعہ سبت اور بہت سے نام تے۔جوآئی بی کے لیے کام کررہے تھے۔تمام فاصل جوں نے فائل دیکھنے کے بعد جھے ہاں بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔اس دن مجھ پرایک عجیب می سرشاری کی کیفیت طاری تھی گزشتہ چند وتوں میں، میں نے عدالت میں جو بیانات ویئے تھے ان کوئی وی اور اخبارات میں بوی کورت کمی تھی۔جبخوعہ کے بارے میں اس انکشاف کے بعد جہاں ذاتی طور پر مجھے سرخروئی حاصل ہوئی وہیں اخبارات وجرا ندمیں انٹیلی جینس ایجنسیوں کے خلاف بھی برداشد بدردعمل ہوا کہ بیکس قتم کے لوگ ہیں کہ ایک طرف تو حکومت کی انتہائی اہم اور حساس ایجنسیوں ہے منسلک ہیں اور دوسرى طرف ملك تو ژنے والى قو تول كے بھى آلد كار ہيں۔

31 جولائی 1975ء کووز پراعظم ہاؤس میں بھٹوصاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ بہت خوش تھے۔ بھٹوصاحب نے نیپ ریفرنس کیس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ'' میری شہادت بہت مؤثر تھی

پهڻو ځاندان.جهد مسلسل

اورآب نے بوی جرأت سے ملک وشمنوں کو بے فقاب کیا۔"

اس ملاقات میں بھٹو صاحب نے جھے بتایا کہ انہیں توائے وقت کے ساتھ میرے اختلافات کی اطلاع فی ہے اور جھے پیشکش کی کہ میں توائے وقت کی بجائے ساوات کے لیے کام شروع کروں۔ یہ بوی خوشکوارشام تھی بھٹو صاحب بہت اچھے موڈ میں سے اور میں بڑی نے نکلفی ہے ایک کردہا تھا میں نے انہیں بتایا کہ مجید نظامی صاحب سے میرے بہت دیر پیز تعلقات ہیں۔ میں ان سے یا کمشافہ بات کرنا چا بتا ہوں۔ پیچھوٹوں بعد توائے وقت کے دفتر میں نظامی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کا موقف تھا کہ بیر یم کورٹ کے معاملہ پر جھے ان سے پیچھی اجازت لینی چاہے تھی۔ اس کے برعش میرا استدلال تھا کہ توائے وقت میں، میں نے جو پیچھی اجازت لینی چاہے تھی۔ اس کے برعش میرا استدلال تھا کہ توائے وقت میں، میں نے جو پیچھی اور اداریئے کا اور عدالت کھے گئے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 1975ء میں نہیں ریفرٹس کیس ہے گا اور عدالت کھے گئے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 1975ء میں نہیں ریفرٹس کیس ہے گا اور عدالت معظمیٰ میں ان چار سالوں کی تحقیقاتی رپورٹنگ بطور شوت پیش کی جائے گی اور میرا بطور گواہ پیش مونا رپورٹنگ کی صدافت کا تقاضا تھا۔

اس صورتحال کا ایک تو خوش کن پہلو ہے اور دوسرا افسوستاک کہ جہاں ایک جناب وزیرِاعظم بھٹونے اسے میرے لیے قامل تعریف اور باعث فخر کارنامہ قرار دیا و ہیں ای کے نتیجے میں نوائے وقت سے میری طویل رفافت ختم ہوگئی۔

بنگلہ دلیش بننے کے بعد الی کما بیں اور دستاویزات سامنے آئی ہیں جن سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ شخ مجیب اور عوامی لیگ کے دیگر رہنماؤں کا بنگلہ دلیش تحریک کے لیے قیام پاکستان کے پچھ عرصہ بعد ہے ہی بھارت کے ساتھ رابطہ تھا۔ نیپ ریفرنس کیس بیس جوشہا دتیں پیش کی گئیں ان سے بیٹا بت ہوتا تھا کہ نیپ کے اہم رہنماؤں کو آزاد بلوچتان اور پخونستان کی آزادی کے لیے افغانستان، بھارت اور روس کی جمایت حاصل تھی۔

# سازش كاجال:

یہ بات کوئی راز نہیں رہی ہے کہ بھٹو صاحب کو ایک سویے سمجے منصوب کے تحت ماری ہے۔ 1977ء کے الیکشن میں دھکیلا گیا تھا۔ بھٹو صاحب نے اپنی کتاب ''اگر میں قتل کیا گیا'' میں جس

#### بهٹو خاندان جہد مسلسل

طرح اینے ایک وزیر رفیع رضا کے بارے میں انکشاف کیا اس سے بیصاف ظاہر ہوتا ہے کہ امريكه، فوجى جزل اوريي اين اے كا كفة جوڑ مارچ 1977ء كے الكشن سے كہيں پہلے ہو چكا تھا بھٹو صاحب اس وقت ایشی ری پراسینگ پلانث کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ انہیں اس بات کا مجر بورا دراک تھا کہ اگر اسلامی و نیا اور تیسری و نیا کا ایک ملک ایٹم بم حاصل کرنے میں کا میاب ہو حمیا تو پھر طاقت کا توازن ہندو، یہودی اورمغربی سامراج کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔خاص طور یراسلامی سربراه کانفرنس اور چین کواقوام متحده کی رکنیت ولانے کے لیے بھٹوصاحب نے جو کروار ادا کیا تھااس سے وہ اسلامی اور تیسری و نیا کے ایک ہر دلعزیز قائد کے طور پر انجرے تھے ان کا نام مصرکے جمال ناصراورا تڈونیشیا کے سوئیکارٹو کے ساتھ لیا جانے لگا تھا۔ بھٹوصاحب اور پی بی کے کٹر مخالف بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہاگست 1976ء میں اپنے دورے کے انفقام یرامریکی وزیرخارجہ کی بھٹوصا حب کو بید همکی که "اگر یا کستان نے اپناایٹی پروگرام رول بیک نہیں كيا توانيس ايك بھيا تك مثال بناديا جائے گا۔ "محض ايك دھمكي نبيس تھي بلكداس كے بعد ايك منظم منصوبہ بندی کے ساتھ بھٹوصا حب کوافتڈ ارہے علیحدہ کرنے کی سازش برعملدرآ مدشروع کرویا گیا تحا، مگريه بھی حقیقت ہے کدامریکہ یا کوئی بھی ہیرونی قوت اس وقت تک اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوسکتی تھی جب تک کہاندرون ملک اور حکومت کے اندران کے حامی عناصران سے تعاون نہ کریں۔ یہی وہ تاریخی موڑ ہے جب کسی یارٹی اور قیادت کا امتحان ہوتا ہے کہوہ ہیرونی طاقتوں اوران کی جانب ہے کی جانے والی سازشوں کا کس طرح مقابلہ کرتی ہے دنیا میں کم از کم ووالی مثالیں مارے سامنے ہیں۔ایک کیوبا کے صدر فیڈل کاستر واور دوسرے لیبیا کے صدر معر فنذافی، جن کے خلاف امریکہ اور ان کے حامیوں نے بوری وو دہائی تک با قاعدہ جنگی بنیا دول پر انہیں اقتدارے ہٹانے کی مہم چلائی گروہ اس میں نا کا مرہے۔ پاکستان کی صور تحال ذرامختلف تھی ایک تو بھٹوصا حب کوتمام محاذ وں پرلڑائی خودلڑنی پڑی۔ جہاں تک یارٹی کاتعلق ہے تووہ اتنی جلدا فتدار میں آئی کہاس کے مختلف سطح کے لیڈر نظریاتی طور پرایک دوسرے سے ورکنگ ریلییشن قائم نہ کر سكے اورائي ذاتى مفادات كے ليے جلدى أيك دوسرے كے مقابل آ مسئے يعثوصا حب اورخود اس وقت کی پیپلزیارٹی 1976ء کے اختیا م تک ممل طور پرنو کرشاہی اورانٹیلی جینس کے اضران کے زنے میں آ چکی تھی۔ پوسف نج ،حیات محرفمن مسعود محمود ،سعید احمر خان مجھن چندعلامتی تا مضرور

## بهثو خاندان. جهد مسلسل

تنے گریہلوگ کس طرح آئے اور پھر کیے بھٹوصاحب کی آئکھ، کان اور زبان بن صلحے بیاجی ایک راز ہی ہے پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ 1970ء میں جاروں صوبوں میں جن بڑے سیاس کھر انوں نے پیپلز یارٹی کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ان میں سے بیشتر اپنی روایتی موقع پرتی کےسبب پیپلز یارٹی میں شامل ہو چکے تھے مگراہے طبقاتی ہی منظر کے سبب انہوں نے دل سے بھٹو صاحب کی قیادت اور بارٹی کے منشور کوتشلیم تہیں کیا تھا۔ مارچ 1977ء میں جب ہم پلیلز یارٹی کے قومی وصوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی فہرستوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان تمام وڈیروں، جا گیرداروں اور توابوں کے نام نظر آئیں گے جو 1970ء کے امتخابات میں یارٹی کے کفر طبقاتی وشمن تھے۔ 1977ء کے الیکشن کی جیسے جیسے دھک جیز ہوتی گئی سیننگڑ در ن، ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کے پیپلز یارٹی میں شامل ہونے کی معجمہ فیز خبروں سے اخبارات کے کالم سیاہ نظر آئے گئے۔لوگوں کو بسول،ویگنوں اور ٹرکوں میں لانے کا کام اس علاقے کا اے ی، ڈی ی اورالیس ان کا او کرتا تھا۔ ان دنوں میں پاکستان میں تھا اور ایک دوست کے ہمراہ پیڈی جارہا تھا تو گجرات میں دیکھا کہ ویکنوں اورٹرکوں کو پکڑا جارہا ہے۔اس علاقے میں زیادہ تر لوگوں کا ڈر بعیدروزگار ہیدویکنیں اور بسیں ہی تھیں جنہیں حکومتی کارندے چھین رہے تھے اورلوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کرحکومت کو ہددعا تھیں و ارب تنے وہاں پرموجود میں نے ایک ایس ڈی ایم سے یوچھا کدیدتم کس کے علم سے کررہے ہوتو اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ''اوپر والوں کے علم سے'' اسکلے دن شل اور میرے دوست نے راؤرشیدے یو چھاجواس وقت بھٹوصاحب کے سیکرٹری تھے اور ایک دیا نتداراور طاقتورافسر کی حیثیت ہے مشہور تھے کہ سرکاری افسر رید کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے تو پڑی نفرت لوگوں میں پھیل ر ہی ہے۔ راؤرشیدنے کہااس هم کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ بیاے ی ، ڈی ی اپنی ترقیوں کے لیے خود کارروائی ڈال رہے ہیں۔اس سے اندازہ ہور ہاتھا کہ حکومت کی گرفت بتدریج کمزور ہو رہی ہےاور جو پچھ ہور ہاہے وہ اس منظم سازش کا حصہ ہے جس سے عوام کو بھٹو صاحب اور پیپلز یارٹی سے متنفر کیا جائے۔اس سلسلے میں تفصیل سے بھٹوصا حب کے سکیورٹی افسر سعیداحمد خان کا ذکر کروں گا۔ یہ 1972ء کا واقعہ ہے ہے احمد مرحوم نے لندن میں ان سے میر اتعارف کرایا تھا انہی دنوں بیکم نصرت بھٹوبھی پاکستانی سفیر دولتا نہ صاحب کے ہاں قیام پذر تھیں۔ میں نے بیکم صاحبہ ے سعیدا حمد خان ہے اپنی ملاقات کا ذکر کیا تو انہوں نے برجت کہا کہ یہ پولیس والا ہے اوراس پر

## بهثق خاندان.جهدِ مسلسل

اعتا رہیں کیا جاسکتا۔آپ اہم معاملات کے لیے مجھے ہراہ راست رابطر رکھیں۔

میرے سامنے اس نے بڑی ڈیٹلیس ماری تھیں کہ میں بھٹو صاحب کی کئی بار جان بچا چکا ہوں۔ اپنی تخی محفلوں میں وہ کھلے عام کہا کرتا تھا کہ بھٹو صاحب کے بعد نمبر دووہ ہے مرکزی وزراء اور سیاستدانوں کے لیے وہ تو بین آمیز الفاظ استعمال کرتا تھا، اس طاقت اور بے پناہ اختیارات کی وجہ سے اسے ''با دشاہ گر'' بھی کہا جانے لگا اور پاکستان میں اس کے آگے کی کودم مارنے کی جراکت نہ ہوتی تھی۔

سعیدا حمد خان خود کو اتنا طاقتور مجھتا تھا کہ وزیراعظم بھٹو کے بدترین مخالفوں سے اس کے گرے دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ ان کی تھلے عام سر پرتی کرتا تھا اور اس کے خلاف کسی کو آواز اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ سعیدا حمد خان کی وجہ سے ان لوگوں نے مسٹر بھٹو کے بدترین مخالف ہونے کے باوجود بے بتاہ مفادات حاصل کیے۔ سعیدا حمد خان کا بید دبد بداور دعب پاکستان ہی جس نہ تھا بلکہ بیرون ملک بھی وہ پاکستا نیوں پر دعب ڈال کرانہیں ڈرا تا اور دھم کا تا تھا۔

سعیدا تدخان کی بدعوانیوں کا سلسلہ پاکستان بیں بھی بڑا دراز تھا مگراس پرکوئی انگی اٹھانے والانہیں تھا اور پھریہ کتنا بڑا المید ہے کہ پانچ سال تک بھٹوصا حب کا چیف سکیورٹی افسران کی افتدار سے محروق کے صرف دو ماہ بعد لا ہور ہا کیکورٹ بیس سلطانی گواہ بغتے ہوئے یہ بیان دیتا ہے کہ وہ محضوصا حب کے سامنے مجبور ولا چارتھا اوراس کی حیثیت بھٹ آلہ کا رکی تھی۔ سکیورٹی فورس کا سربراہ مسعود محبود بھی ای قباش کا آدی تھا جو بعد بیس احمدرضا قصوری کے والد کے قبل کیس بیس سلطانی گواہ بنا۔ موقع پرستوں کے اس ٹولے نے بھٹوصا حب کے اردگر دجو گھرا تھی کیا اس کے بعد بھٹو صاحب کے اردگر دجو گھرا تھی کیا اس کے بعد بھٹو صاحب کے اردگر دجو گھرا تھی کیا اس کے بعد بھٹو صاحب کے اردگر دو مرف وہی سیاس عناصر رہ گئے جو اٹھتے بیٹھے Yes Prime Minister کی ساری کیا تو ان کی ساری گردان کرتے تھے۔ مارچ 1977ء بیس جب بھٹوصا حب نے ایکٹن کا اعلان کیا تو ان کی ساری کا عمیا ہی اور ان کی ساری کا عمیا ہی اور ان کی ساری کا عمیا ہی اور ان کی ساری کی ساری کا عمیا ہی اور ان کی ساری کی ساری کیا تو ان کی ساری کا عمیا ہی اور کارنا ہے اس منظر بیس منظر بیس جا بھی شخے اور وہ خود سازش کے جال بیس گرفتار ہو کر رہ گئے۔

# ہارشل لاء کے سیاہ سمائے

مارچ 77ء کے انتخابات کے بعد حکومت کے خلاف مظاہروں اور توٹر کھوڑکا نہ فتم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تفار نو بی بوٹوں کی دھمک صاف سنائی دے رہی تھی۔ پاکستان تو می انتحاد کے رہنما کھلے عام فوج کو اقتدار سنجالنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ایک طرف وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے ندا کرات بی مصروف تھے، دو سری جانب ان کی فوجی جزلوں سے خفیہ ملا قاتوں کی خبریں بھی کوئی صیفہ راز نہیں رہی تھیں۔ قومی اسمبلی بیں اپنی مشہور زمانہ تقریر بیس جس طرح ہمٹو صاحب نے 'سفید ہاتھ کی کا دکر کیا تھا۔ اس سے امریکیوں کا مشتعل ہو تا لازمی تھا۔ پارلیمنٹ کے مشتر کہ اجلاس سے بھٹو صاحب کی بیدا کی تقریرتھی جس بھی امریکی ریشہ دوانیوں کا بودی مشتر کہ اجلاس سے بھٹو صاحب کی بیدا کیا تھا۔

بھٹوصاحب نے امریکیوں کوللکارتے ہوئے کہا تھا پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور میں اپنا مٹن پورا کرنے کے لیے موجود ہوں اور موجود رہوں گا۔ وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں انکشاف کیا کہ 12 اپریل 1977ء کو امریکی سفار بخانہ کے دوا فسران نے ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے بات چیت کے دوران ملک کی صور تھال پر نہایت مسرت وانبساط کا اظہار کیا اوران میں سے ایک نے دوسروں نے کہا کہ'' پارٹی ختم ہو چی ہے''اس سے ان کا مقصد بیرتھا کہ جتاب بھٹواور پیپلز پارٹی کی حصرات کیا خاتمہ قریب ہے۔ وزیراعظم نے بیرواقعہ وہراکرانچائی پر جوش الفاظ میں اعلان کیا کہ کیا حصرات اپارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور بیاس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک بیس اپنامشن پورا نہ کرلوں ۔ بھٹوصاحب نے اس واقعہ کے باوجود امریکی حکومت سے اس پرکوئی احتجاج نہیں کیا بلکہ اس کے برعس سابق امریکی سفر کی سبکہ وثی پرانہیں عشائیہ دیا۔

## پهڻو ځاندان.چهد مسلسل

بھٹوصاحب نے کہا کہ یہ بین الاقوامی سازش دراصل اس لیے گا گئی ہے کہ دنیا کے بعض ہاتھیوں کو وہ پالیسیاں تا پہند ہیں جوانہوں نے پاکستان کو دنیا بیں ایک باعزت مقام دلانے اور اے مقام کرنے کے لیے اختیار کی ہیں۔ استخابات سے بیش ایک بعدا پوزیشن کی جانب سے بیش کیے جانے والے مطالبات کا تجزیہ کرتے ہوئے بعثو صاحب نے کہا کہ در حقیقت اپوزیشن کا تناز عدا تقابات پڑئیں ہے سارا جھڑا عوامی انصاف اوران ساجی واقعادی اصلاحات کا ہے جو حکومت نے گزشتہ پانچ برس میں کی ہیں۔ جناب بعثونے بلند آواز میں کہا کہ پاکستان کا ہے جو حکومت نے گزشتہ پانچ برس میں کی ہیں۔ جناب بعثونے بلند آواز میں کہا کہ پاکستان میں بیرونی کرتی اس قدر بوٹ پیانے میں لائی جارہی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی اور یہی دجہ ہے کہ کراچی میں ڈالر کی قبت کم ہوگئی ہے۔ انہوں نے واشکاف الفاظ میں کہا کہ سے واسی سازش نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ یہ اپوزیشن کی سازش خمیں ہوگئی کے دیائی نہیں ہیں۔

جناب بھٹونے سوال کیا کہ بیرا جرم کیا ہے جس ان ملکوں کا نام نہیں لوں گایا ان کے ساتھ 
تعلقات نہیں بگاڑوں گا۔ انہوں نے اس کہاوت کا حوالہ دیا کہ ہاتھیوں کی یا دداشت بہت تیز ہوتی 
ہےاور کہا کہ دنیا جس بہت زیادہ ہاتھی نہیں ہیں۔ ان کی تعداد بہت کم ہے ہاتھی نہ بحول کتے ہیں نہ 
معاف کر کتے ہیں۔ جناب بھٹونے اس ملے جس ایک واقعہ کا ذکر کیا جو دیت نام کی جنگ کے 
دوران ہوا" جب جس ایوب خان کے دور حکومت جس وزیر خارجہ تھا تو ایک دوست ملک نے 
پاکستان ہے کہا کہ وہ غلافر این امریکہ سے ہمدردی اور بجہتی ظاہر کرے ، یہ بچویز کیا گیا کہ پاکستان 
کو کم از کم سیا لکوٹ جس بی ہوئی ٹینس یا چک پا گیا کہ گیندیں ہی بھیج وینا چاہیے۔ جس نے اس پر 
دونوک الفاظ جس کہا کہ ہم ایسانہیں کر سے کے کوئکہ بیاصولی طور پر اس فریق کی حمایت ہوگی جو کہ 
فلطی برے۔ "

معنوصاحب نے ایک اور مثال دی کہ پاکستان نے مشرق وسطی کے سوال پر ہاتھیوں کے خضب کو برواشت کیا۔ ماضی کی تحکومت نے بھی عربیوں کے خضب کو برواشت کیا۔ ماضی کی تحکومت نے بھی عربیوں کے موقف کی جمایت کی تھی مگر اس کی توجیت زبانی تنتی جنگ رمضان کے موقع پر بیس نے واضح طور پر بتایا کہ اب ہماری جمایت صرف زبانی جمع خرج تک محدود نہیں رہے گی۔ میں نے عرب ممالک کو بتا دیا ہے کہ آپ کی جنگ ہماری جنگ ہماری جنگ ہے دی جنگ ہماری ہے گئے ہے اسلام کا سیابی ہے ہم صدق دل سے عربوں کے سماتھ دیں۔

## بهثو څاندان جهد مسلسل

یا کتان میں ہونے والی بین الاقوامی سازش کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب بھٹونے کہا کہ اپوزیشن کےلوگوں کے پاس ایساد ماغ نہیں کہاس تنم کی احتجا جی تحریک منظم کرسکیں جوانہوں نے شروع کی ہے۔ بیلوگ کم زخوں پراشیاء دے کرکوآ پر پٹواسٹورز کھول رہے ہیں۔آٹا اور دوسری ضروریات زندگی تقسیم کررہے ہیں۔اپوزیشن کے پاس اس قدرلامحدود وسائل نہیں ہیں سب لوگ ان سے واقف ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ یا کستان کے عوام اس وقت ان پریفین نہ کریں کیکن تاریخ اور عوام كوريضرورمعلوم ہونا جاہيے كه اصل واقعه اور حقيق ذرامه كيا ہے۔اصل مسئله انتخابات ميں وھائد لی کانہیں ہےاور نہ ہی بیرمسئلہ شریعت کے نفاذ کا ہے۔اس سے قبل میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی لیکن عوام کو بیمعلوم ہونا جا ہے کہ میرے خلاف سازش کوئی دلی سازش نہیں ہے۔ بیا یک بین الاقوامی سازش ہے۔ای لیے میداتن مربوط اور منظم تھی ۔حکومت یا کستان پر فرانس کے ساتھ معاہدہ تو ڑنے کے لیے ہرطرح ہے دباؤ ڈالا گیا اور مختلف حربے اختیار کیے محے کیکن اپوزیشن نے جھے نہیں یو چھا کہ کیا میں معاہرہ تو ڈر ماہوں، کیا میں معاہدہ ماتوی کرر ماہوں یا معاہدے برعمل کردار ہا ہوں اگر جس ایوزیشن میں ہوتا تو حکومت پر دباؤ کو بچھتے ہوئے میں سب سے پہلے یہی سوال کرتا اصل حقیقت میں ہے اور یمی وجہ ہے کہ چھے اوگ میرے خون کے بیاہے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ بیا کیہ مصیبت اور مسئلہ بنمآ جا رہا ہے۔ میری حکومت ایٹم بم نہیں بنائے گی لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتادینا جاہتے ہیں کہ یا کتان کویُرامن مقاصدے لیے ایٹی توانائی استعال کرنے کا پوراحق حاصل ہے میری حکومت یقین وہانیاں کراری ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یا کستان کوآخر ہیے صلاحیت کیوں حاصل ہو۔

## \*\*\*

6 جولائی 1977ء کومیری بیگم بھٹوسے ملاقات طے تھی اور بیس پنڈی بیس ہی موجود تھا۔ 4 جولائی کوابھی میری آ تھی تھی ہی کہ ایک دوست نے جھے فون پر بتایا کہ فوج نے فیک ادور کر لیا ہے اور بھٹو صاحب کو حراست بیس لے کر نامعلوم مقام پر نتقل کر دیا گیا ہے اس وقت نہ جائے کیوں جھے بیا حساس نہیں تھا کہ بیا مارشل لاء اتنا خوفناک بھی ہوسکتا ہے انہی دنوں مساوات بیس ، بیس نے مسلسل پارچ مضمون کھے۔ جن بیس جناب بھٹو کے کارناموں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا کہ کن مشکل حالات بیس انہوں نے افتد ارسنجالے کے بعد ملک کوسیاسی ادر معاشی میدان بیس تھا کہ کن مشکل حالات بیس انہوں نے افتد ارسنجالے کے بعد ملک کوسیاسی ادر معاشی میدان بیس

## بهٹی خاندان جہدِ مسلسل

اینے میروں پر کھڑا کیا اور بین الاقوامی میدان میں یا کتنان کوساری وٹیا میں اہم مقام ولایا۔ '' قائد عوام کی عظیم کامیا لی'' کے عنوان سے میدمضامین فوجی حکومت کو پسندنہیں آئے۔انہوں نے مساوات کے ایڈیٹر جناب بدرالدین ہے کہا کہوہ توج پر براہ راست تنقید کرنے ہے گریز کریں۔ بدرالدین صاحب ایک سینتر صحافی ہیں ان کا خیال تھا کہ مساوات کسی نہ کسی طرح چاتا رہے اور پہ بند نہ ہو۔ میرے ایک دوست جزل ضیاء الحق کے خاص آ دمی تھے۔ میں ان سے مطنے ہوٹل انٹر کانٹی نینٹل پہنچا تو ان کے تمرے میں ٹیلی فون کی مسلسل مھنٹیاں نئے رہی تھیں کبھی وہ جی انکے کیو میں بات کررہے ہوتے تو بھی کسی سیاستدان کی کال وصول کررہے ہوتے۔وہاں ایک صاحب جواینی وضع قطع سے فوجی لگ رہے تھے ان کے ہمراہ موجود تھے میرے دوست نے ان سے کہا کہ بداینے بی آ دمی میں پھروہ جھے بروی اپنائیت سے کہنے گئے آپ ہمارے پرانے دوست ہیں۔ اس کے اب تک آپ گرفتار نہیں ہوئے بہتر ہے کہ آپ جلد لندن لوٹ جا کیں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا ویسے بھی میرا اب یہاں زیادہ کا مہیں ہے، چندروز بعد میں واپس جا رہا ہوں انہوں نے میری بات س کرکہا کہ آ پ کوریہ بیان ویتا جا ہے کہ بیس نے نیپ دیفرنس کیس جس بھٹو کے کہنے پر گواہی دی تھی، میں نے کہا آپ جھے اچھی طرح جانتے ہیں کد میں کوئی مصلحت پسند آ وی نہیں ہوں۔ میں نے عدالت میں وہی کہا جو میں توائے وقت میں اس زمانے میں لکھتار ہااور پھرولی خان اورا کبرنگٹی کے جن انٹرویوز کا میں نے عدالت میں ذکر کیا ہے وہ تو خود میں نے ان ے لیے تھے اور بعد ش ان کی تر دید بھی ان لوگوں نے نہیں کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وعلم ے کہ میں بھٹوصاحب سے عقیدت اور محبت ان کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے سے رکھتا ہوں اوراب تو دیسے بھی اس بات کا سوال پیدائییں ہوتا کہ بٹی ان مشکل حالات بٹی ایسا کوئی کا م کروں کہ جس سے انہیں نقصان پہنچے بلکہ اب تو میں زیادہ تندی سے ان کے حق میں تکھوں گا كونك ميرے خيال ميں ياكتان كوقائداعظم كے بعدايسا كوئى دوسرابرداليڈرنبيس ملاجس نے ملك کی ترقی وخوشحالی اور ساری و نیایس اے روشناس کرانے کے لیے اتنا کام کیا ہو۔اب وہ صاحب جنہیں میں نے فوجی سمجھا تھا میری بات من كرمشتعل موسكے اور كہنے لگے كديد كيا آپ ساوات ش ضمیر فروشی کررہے ہیں؟ میں نے انہیں براہ راست جواب دینے کے بجائے اپنے ویریند دوسنت سے اوجھا کہ کیااپ نے مجھے پہال ہے عزت کرنے کے لیے بلایا ہے؟ بیکون ہے جو مجھ

## بهثق خاندان جهد مسلسل

ے اس طرح تو ہیں آ میزا نداز میں بات کر رہا ہے؟ کمرے کا ماحول بجیدہ ہو گیاتھوڑی دیر بعدوہ صاحب چلے گئے پچھاتو قف کے بعد میرے دوست بولے کہ ایک دوست کی حیثیت ہے بیر میرا مشورہ ہے کہ آ پ جلد بہاں ہے فکل جا ئیں ورنہ آ پ مشکل میں گرفتار ہوجا ئیں گے۔اس وقت تک آ پ میری وجہ سے بچ ہوئے ہیں۔اپناس دوست سے گی سالوں بعد کی بیر طاقات عجب تھی۔مشورہ ، وشمکی ، لا کچ اور ضمیر فروشی کا الزام بیسب با تیں مجھے مشکلہ خیز معلوم ہوئیں لیکن پچھا اشارے ایسے ملے کہ احتیاط لازم ہے اور میں نے لندن واپسی کے لیے تیاری شروع کردی۔

اگست کے آخری ہفتے میں بعض امور کے سلسلے میں کرا چی گیا تو میرے وہی دوست ہول انٹرکا نئی نینٹل میں تفہرے ہوئے تھے۔ وہاں ایک اور پرانے دوست کے ہمراہ ملا قات شی تنین بیج تک جاری رہی۔ اس ملا قات میں میرے ہمراہ ہفت روزہ مشرق لندن کے بیجنگ ایڈ بیٹر بھی تھے۔ اس دوست نے بتایا کہ بھٹو کو احمد رضا قصوری کے والد کے قبل کے الزام میں جلد گرفتار کرلیا جائے گا ان کا قصہ اب ختم ہو چکا ہے اور بھی دوبارہ افتذار میں نہیں آئیں گے کب تک گرفتاری متوقع ہے۔ میرے بے تابانہ سوال پران کا جواب تھا، بہت جلد۔

یں نے بیکم بھٹوکو میاطلاع دیے کے لیے ان سے وقت ما نگا مارش لاء کے بعد 70 کفشن سے میری ان سے پہلی ملا قات تھی۔ بیس نے انہیں اپنے دوست سے ہوئے والی گفتگو ہے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بیس میہ بات فوری طور پر بھٹو صاحب تک پہنچا تا چاہتا ہوں۔ بیگم بھٹو بہت پر بیثان تھیں کیونکہ مارش لاء کے خوف سے لوگ ان سے نہیں ٹل رہے تھے، بیس نے بیگم بھٹو بہت بتایا کہ جھے اطلاع ملی ہے کہ عید سے پہلے بھٹو صاحب کوئل کے کیس بیس دوبارہ گرفار کر لیا جائے گا۔ بھٹو صاحب ان دنوں بنڈی بیس تھے اوران کی جزل ضیاء الحق سے ون ٹوون ملا قات بیس تلی کائی ہو چکی تھی چندون بعد (3 سمبر) بھٹو صاحب کوئل کے الزام بیس گرفار کر لیا گیا اس کے ایک ہفتہ بعد جھے پیغام ملا کہ اسلام آباد براش ہائی کمیشن بیس فوری رابط کروں اور فرسٹ سیکرٹری سے ہفتہ بعد بھے پیغام ملا کہ 12 سمبر کوجس فلائٹ سے بیس اسلام آباد جارہا تھا ای پرواز سے بیگم ملوں۔ یہ بھٹو بھی جزل ضیاء کی جانب سے بلائی گئی سیا می رہنماؤں کی کا نقرنس بیس شرکت کے لیے جارہ کی سے تھیں۔ اسلام آباد ایر بیس گئے، بیس نے تھیں۔ اسلام آباد ایر بیس گئے، بیس نے تھیں۔ اسلام آباد ایر بیس کے بیس نے کہا ''فوری طور پر ملک سے باہر جلے جا کیں ورنہ بھی تک لندن نہیں گئے، بیس نے کہا عید کے بعد جارہا ہوں۔ بیکم صاحبہ نے کہا ''فوری طور پر ملک سے باہر جلے جا کیں ورنہ بھی کہا عید کے بعد جارہا ہوں۔ بیکم صاحبہ نے کہا ''فوری طور پر ملک سے باہر جلے جا کیں ورنہ بھی

بهثق خاندان. جهد مسلسل

آ ب کی کوئی مدونیس کرسکیس ہے۔"

ا گلے روز 13 ستبر کو میں لا ہور پہنچ کر سیدھا مساوات کے دفتر پہنچا ہی تھا کہ بیخبر ملی کہ جسٹس صدانی نے بھٹوصا حب کو ضانت پر رہا کر دیا ہے۔ای وقت بدرالدین صاحب اور میں صادق قریشی کی کوشی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد بھٹوصا حب وہاں آ منے بھٹوصا حب نے بدرالدین صاحب اور مجھے دیکھا تو ہو چھاریاض کیے ہو۔ میں نے جواباً کہا "Lucky to sec you" صادق قريش كى كۇشى مين كافى جيوم جمع تفااورغيرمكى صحافى بھى موجود تتھ وہاں بھٹوصاحب نے پریس کا نفرنس سے خطاب کیا اور نی ٹی سی کے سائمن ہینڈرین کوانٹرویو بھی دیااس کے بعد بدرالدین صاحب نے بھٹوصاحب سے علیحد گی میں گفتگو کی۔ بدرالدین صاحب نے بھٹوصا حب کومشورہ دیا کہوہ کچھ عرصہ کے لیے ملک سے باہر چلے جا تیں کیونکہ ہمیں جوخبریں مل رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں ۔ بھٹوصاحب نے اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا کہ مجھے اس سے زیادہ کی خبر ہے تکراس ہے کوئی فائدہ نہیں جزل ضیاءالحق ایک طویل منصوبہ بندی کے بعدا ندرونی اور بیرونی ملک دشمنوں کے گئے جوڑ کے بعدا فقد ارجی آیا ہے۔ میں زبان سخت استعال کروں یا نرم وہ این ایجنڈے کے مطابق مجھ ہے سلوک کرے گاجہاں تک ملک سے باہر جانے کا تعلق ہے تو مجھے بھی ایسے پیغام ملے ہیں تمر ہمارے ملک کی صورت دیگر ملکوں سے مختلف ہے اگر اس وقت میں باہر چلا گیا تو پیریری یارٹی اورلوگوں کونیست ونابود کر دیں گے اب جو بھی ہوگا اس کا مجھے پہیں مقابلہ کرنا ہے۔ بدرالدین صاحب کے بعد میں بھٹوصاحب سے علیحد کی میں ملا۔ میں نے بھٹو صاحب کواہے اس دوست کے ساتھ ہونے والی بات چیت ہے آگاہ کیا اور کہا کہ جزلوں نے آپ کو ہرصورت میں سزادینے کا فیصلہ کرایا ہے۔ بھٹوصا حب نے کہا کہ بیں وکیل ہوں اور بذات خود کس طرح احمد رضا قصوری گفتل کردینے کا حکم لکھ سکتا ہوں پھراحمد رضا کی ایسی کونی حیثیت ہے جس سے جھے اتنا ہوا خطرہ ہو۔ میں نے بھٹوصا حب سے کہا کہ میں آئندہ چندروز میں لندن جار ہا ہوں۔آپ مجھے بیرون ملک یا کتانیوں کے لیے ایک پیغام لکھ دیں جے ہم وہاں لندن مشرق میں شائع کریں گے۔

بھٹوصاحب نے بیان کی ڈکٹیٹن وی چھر میں نے اور بدرالد کی صاحب نے اسے حتی شکل دی۔اس دوران بیکم بھٹو بھی اسلام آباد ہے آگئیں اور انہوں نے جزل ضیاء سے ملا قات کی

## بهٹو خاندان جہر مسلسل

تفصیل بنائی۔ بیکم صاحب کا خیال تھا کہ جمز ل ضیاء استخابات کرائے گا لیکن بھٹوصا حب کوہزادے کر استخابات میں حصہ لینے نہیں وے گا جبکہ بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ جمز ل ضیاء لا ہور میں ان کے شائدار استخبال کے بعد فوری طور پر الیکٹن نہیں کرائے گا۔ بھٹوصا حب کا لاڑکا نہ جانے کا پروگرام شائدار استخبال کے بعد فوری طور پر الیکٹن نہیں کرائے گا۔ بھٹو صاحب کا بیال بھٹا ہیں مناتے تھاس شام وہ اور بیگم بھٹولاڑکا نہ چلے گئے میں نے بھٹو صاحب کے بیغام کی گئی کا بیال بھٹا ہیں تا کہ بی محفوظ رہے۔ اس پیغام میں بھٹوصا حب نے مستخبل کے خدشات کا بھی اظہار کیا تھا اور آئندہ کے لیے پارٹی کے حامیوں کا حوصلہ بھی بڑھایا تھا۔ مجھے لا ہور ہی میں اطلاع ملی کہ بھٹو صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جزل ضیاء کے دوست کی بات درست نگل کر انہیں عمید ہے پہلے قبل کے مقد ہے میں گرفتار کر لیا جائے گا میں 22 سمبر 1977ء کو اسلام آبادے برلش ایٹر ویزے لندن روانہ ہو گیا۔ طیارہ جب فضا میں اڑا تو ایک لیے کے لیے میں نے کھڑی ہے۔ باہر نے خظر ڈالی نہ موانہ ہو گیا۔ طیارہ جب فضا میں اڑا تو ایک لیے کے لیے میں نے کھڑی ہے۔ باہر نے خظر ڈالی نہ جائے کیوں بیسوچ کر میری آئھوں کے سامنے اند ھیرا چھا گیا کہ اب میں بھٹوکا چرہ دوبارہ نہیں وکھری گا۔

لندن پہنچتے ہی ہم نے مشرق کا جو پہلا شارہ نکالا اس میں صفحہ اول پر بھٹو صاحب کا پیغام شائع کیا۔

## پاکستانیول کے تام بھٹوصاحب کا پیغام:

برطانیہ اور بورپ میں مقیم پاکتانیوں نے ہمیشہ وطن عزیز کی محبت سے
مرشارہ وکر ملک کی خدمت کی ہے اور اپنی محنت شاقہ سے کمایا ہوازر مبادلہ
پاکتان بھیج کر ملکی معیشت کی ترتی اور استحکام میں نمایاں کر دار اوا کیا ہے
مجھے آپ کی ان خدمات کا ہمیشہ اعتراف رہا ہے اس لیے میں جیل سے
رہائی کے فور آبحد ہفت روزہ مشرق لندن کے ذریعے جہاں اپنی نیک
خواہشات کے ساتھ یہ پیغام بھیج رہا ہوں وہاں میں ملک کے موجودہ
سیای بران کے اصل اسباب وطل سے آگاہ کرنے کے علاوہ اس کے
صل کے لیے آپ کے کردار کا تعین بھی کرنا چاہتا ہوں۔
وطن عزیز پاکتان شدید بران سے دوجارہ اور یہ بران چھلے سادے

## بهثو خاندان جهد مسلسل

الیوں، محرومیوں، ناکا میوں اور قومی فئلست وریخت ہے بھی زیادہ ہمہ گیر ہے۔ آزاد قوموں کا خمیر عوام کی حاکمیت کے نفاذ ہے، می مطمئن ہوتا ہے اور عوام کی حاکمیت کے نفاذ ہے، محمورت اور آئین اور عوام کی حاکمیت کا تصور اور اس کا حصول سیاست، جمہورت اور آئین کی بالا دی کے بغیر ممکن نہیں جمہوری ملکوں میں رہائش اختیار کر کے آپ اس حقیقت ہے اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کے دور میں جمہوری اور آئی حکومت ہی وقت کا اہم تقاضا ہے اور ای میں پاکستان کے تمام سیاسی اور اقتصادی مسائل کاحل ہے!

1971ء کے بعد پاکتان پیپلز پارٹی نے جس طرح ملک کی خدمت کی مسلسل اور متواتر کوششوں اور جدوجہد کی بدولت ملک کو ایک اسلامی، جہوری اور وفاقی آئین دیا، ملک کو اندرونی استحکام اور بیرونی وقارعطا کیا۔ اقتصادی، معاشی، منعتی، تعلیمی، زرعی، قانونی اور جمہ گیراصلاحات کیا۔ اقتصادی، معاشی صنعتی، تعلیمی، زرعی، قانونی اور جمہ گیراصلاحات کی بدولت جس طرح ملک کے عوام کی حالت سدھاری اور ان بیس سیاسی اور ساجی شعور بیدار کر کے انہیں حقوق وفر ائض کا احساس بخشا وہ سب پر واضح ہے۔

آج مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ پاکستان میں جو بحران پیدا کیا گیا ہاس کے پس پردہ انبی تو توں کا ہاتھ کا رفر ماہا اورونی سازش اپنا کا م کر رہی ہے جب کا مقصد میہ ہے کہ پاکستان مضبوط ومتحکم نہ ہوسکے میہ تو تیں پاکستان کوخوشحال و کھنا نہیں چا ہمیں وہ نہیں چا ہمیں کہ پاکستان تیسری دنیا کا ترجمان ہے اوراس کے حق میں آ وازا تھائے انہیں پاکستان کوصیہ ونیت کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی و ایوار بنتے و کھنا بھی پسر نہیں وہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنتے و کھنا بھی پرداشت نہیں کرستیں۔
مسلح اف اس کی طرف سے افتہ ارسنے ان کی برداشت نہیں کرستیں۔
مسلح اف اس کی طرف سے افتہ ارسنے انسان کو مسلح اف اس کا مقصد ملک کی

مسلح افواج کی طرف سے افتر ارسنجالنا اور بیکہنا کیاس کا مقصد ملک کی سیاسی کھکش کوختم کرنا ہے بظاہر درست نظر آتا ہے مگر جمہوری ملکوں میں تقیم لوگوں کو اس امر کاعلم ہے کہ مارشل لاء قومی مسائل کاحل نہیں

بهثو خاندان، جہد مسلسل

پاکستان بین اس وقت جوصورتحال ہے اس کے پیش نظر میری آپ سے
گزارش ہے کہ آپ ملک کے موجودہ بحران کا تجزیہ کریں اورخود فیصلہ
کریں کہ اس کے اسباب وطل کیا ہیں۔ اس بین کن عناصر کا ہاتھ ہے اگر
آپ ہاور کریں کہ اس کے پیچھے صیبہونیت، سامرا ہی طاقتوں اور پاکستان
بین ان کے مفادات کا تحفظ کرنے والے ایجنوں کا ہاتھ ہے تو پھر اپنے
طور پر ملک بین اسلامی، جمہوری اور وفاقی آئین کی بحالی اور بیرونی
مرافلت کے سدیاب کے لیے ہماری اور تمام ایسے عناصر کی مدوکریں جو
پاکستان کو استحصال سے پاک مہذب، عادلا نہ اور اسلامی اصولوں پر ہنی
اور قائد اعظم کے بتائے ہوئے رائے پرگامزن معاشرہ کی تھکیل کے لیے
کوشاں ہیں اور ہر طرح کی مخالفتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یقینا ان
طفوں کو آپ کی اعانت اور جمایت سے تقویت حاصل ہوگی!

لندن والیس پہنچ کرمشرق ویکلی میں، میں نے اپنے پہلے اداریے "بہو صاحب کورہا کیا جائے" میں لکھا کہ" جناب بھٹو کو چانسی دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے" مشرق کا بیشارہ متبر 77ء کے آخری ہفتے میں شاکع ہوا تھا اور اس وفت بھٹو صاحب کے خلاف لا ہور ہا کیکورٹ میں بیمقد مہ ابتدائی مراحل میں تھا۔

### بهٹو <mark>خاندان جہدِ مسلسل</mark>

PAGE 3, MASHRIQ WEEKLY, OCTOBER 5,1977

ادارسه

# بصولوكور واكباجلت

بیتم نفرت ہوئے کا روی کو آمزو ہے دسیتے ہوئے کہا چے کو دن دسلے اس بہت کا دو بھاسے خاخان کا اس ہور کو شکل حام ہے ہٹا و باسلے اور جاسے خاخان کا اس ہور کو یا سینے مجرول ہے : جاسے صوبی بھتے اس تھ کیاسوک کو یاک ان کی میری کر دسلے میں نے لیان کیا ہے کہ اس یہ افریق فرصت جارہ اسے کو وی ادالت جس موجودہ ہوتی میموان جاسب جو بر مقدم بھانا بہلے سے میں اس کا حقصہ ہو یوسے کو دائوں کی کھول میں وصول جو کی میاستان بھائی واست پر اس کا حقصہ ہو یوسے کو دائوں کی کھول میں وصول جو کی میاستان کو گل ل

برهم الفرت بو الدان كه وكواري برتهاد في مو كواري المرسة الوت بو الدان كه وكواري المرسة الوت فل الدان كه وكواري المرسة الوت فل الدان كان والدان ب وعلى الدون به من المطلق به وكان الدون المرسق من المرسق به إلى الدون الدان الدان المرس كان الدون المرسق به إلى الدون الدين المرسك من المرسق بها المرسلة به والمرس كان الدون المرسق بها المرسلة به المرسلة بها المرسلة بها المرسلة بها المرسلة بها المرسلة بها المرسلة بها المرسلة الم

بناب بيون خلات من نفآد ادردسي بيلف يد مقدات كاستدارون كياليب تتكومه وون عامين ياكستان كاصالة لا يما مقاوي تجودنا فيهي بولسيت بكافود يكشان ک سے اولی ادران کے مرباہ کا فیرجا ندلی پرای ول المثت قان كرف تق بي لا صو يو كوان دي كرمنوا سے بندنے اسٹری جاری ہے۔ یہ ورد پات ی يسى بنى كديرون كاسين اس كايده أخدى بالفظ ہے۔ رہا ازی پراس سے بی یاکستان سکے مناہمت پرجیوک کے بصفائها ہے دونا موہود ددیدہ ساست یں کف جس صن کی ما در فرد نے برخعد ایلے وقعت کیا ہے جب ی رهن بروا قا كروم بر بينوك ميرويت را دركيب احدود اكتريسك التولات بربواع اكر يتست جيت كالود والدا آجا مِنْ عَلْد - كار ؟ ين سف اكب ماليرامارم عِن مكاسب ، كر إكتنان مي جرهام الكابات بررسيد بي ودد زر الكابات کھا ہے ما کے ہی اور دی الدوگرں کولڈر کماما سکتا ہے جوان ام خاوا تنامته كاريك ساسية المرسك- ي انتحابات ایسے فرمی رمیزی بن کرکرا سبے میں جوفرجانبل نبي جي ادر بيشن ك بات يسب كر ياكت ن كا الكال الك وحوكداور فراة إن كرده جاسنط كا-

پل این است کے بیٹر مغرضوک بیاتی و چیت کا جومنانیہ
کر سہت ہے ہیں اور اندی سے مغرفاؤں سے صوئے ہوگئے ہاتی
و سیٹ کا جوہ موٹی کیا ہے۔ وہ دیک ہی مسلسل کی کوئی مسلوم
ہوستے ہیں کہ ہی ایس اے ٹوری مرضوع کو آمنز واج سے اور خاب
اقترام ہے ایس ہوستے کے طواب دیکی وی ہستے اور خیاب
بھر کھندہ من ان کے کا انہیں ہے صف مقد بات وا گر کھستے
کا جو شخط افترام کیا ہے اور خشانیہ رسائی وج اگر ہیں ان مج
ہوش نکو ایس کے ان ان ات مشاخت جا مدیسے ہی سامی کے
ہوش نکو ایس بر جمہ دی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ کھا ایک
ہوش نکو ایس بر جمہ دی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ کھا ایک
ہوش نکو ایس بر جمہ دی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ کھا ہے

مخوعت بوکراب وہ ما رشل ال و حکام سے برمطالیہ کردسہ این كرموب وكرك فلات أدمى صالؤن جر مقد بلنت كا ضعلعاده كرير - امتون سفر وكعاكم منزجيز كوجيامتى كاصطافير كيسك ويال تىلى انعات كى قابىل قابركىپ مۇجۇك خادى يرومكنيشه كاينبارا دراازلات تزاسطنسته بادجوم م مفريكم لفرنت بسخد كمه جهون يس جس بوش والووال متعافز كمت ك ب سال سے عقیقت کو کرسائے آگئے ہے کرائے بسترسك خلامت مثكين وصيت مك ج الزامات دلك في محت بي عمام سنة اجي تشيم كسنة سے انكاركوب رلهائ استسف مرم جوست ساسی دعنی کا انتقام پیشنے کے ہے ارحل ہ ، حکام کی جرمیا ضامل کامی واؤ پرنگلف عے گریز نہیں کیسے اوراس فرع پاکستان کا مح افاق ک وقار کوجوام ک نفاوی جما گرائے کا در کاب کیا ہے کوئر جزل وفياست زم عديد وصدكيا تحاكروه متعفانداد فرمانيا انتابات كاسك خوام ك خفنه فانتدون كواهدارموني دیں ہے۔ ایک اب مو اور کار دار کاری کے قت او قار كيسك اليكش يس معسيلين سه ردك ديا كياسيد. وي كرمنت ك ان اخدات سع مرون ماك مي جي جي ير ۳ تربیسل چکا سعد کرمارش و که جودی مکومست ایک فران بن کی جے اوروہ کی ایں لمسے کا ساتھ وسے دہمہے بدالزام اورتا وي المتان الدي ك وقد يرمزب اللان سنے مزاد حث سے ۔ یا کنتا ن ک صلح افرای حکسہ کا معبوط ترين توى ادارسهد ا دراس كا دقاد سر دير د كان اس سے بی ازصر خروری سے کریکستان افزاج پر کاس سک وفلرح ا درسالميت كاجئ فعردارى والترجولي سع سال سلط باكستان افائ كا الكي كن عديث وصندادة جس جابته -جم مزل ضام الق عديات ق ك إنكا المدومات ك -- いりいしいらんしいいっというけいかい تكلفت كسلت ليضيعك فإثيل يرهلها مدكما وأرياس

رع اكتا ل درمين منواحد عدد دوم الزان نبشش نہیں بہسنے دیں تک ر سڑمیتو کے فنا ف مقیات پر الله وكرن كا متاوا كل عكاس الديم ولها لكري اس انتاى كاردان ال عد بتبركواكي سهداك ناميدي يوكا كاحزل خياالمخ كادخلاه دكا أيسدا در شابط جادى كرسك مستح بعثوسنك لمناحث مقربانث كافيصلائ أتخشيب بوسلفواليامكوت يرجيوز دب ادراجين ديا كرسك انتخابات بواحصريك که موقع نزاج کوی -اگر لی این است انتخابات چی اخیں فنكست مد وي سيد زوه يرم اقتار آسد ك لعد مرْبِيرْ پرمقداش جلارا شِي بِيانى دسيت كا" شوَّلْ " ہورا کرسکن سہے۔ نیکن جزل جنہا کری این اسسے دخاؤں اری ا جا زمنت جس ویش جلهصت که در ماره لماه ایگرخنز پیرسک كنست يردكوكراسيف انقام كابندوق بالاسكين الدياكسشان كان افادة كا يك ناى دو فاركر سكور بي بلت جزل هذا ما الله . واكتان الديك سيك حام سك جاتوي مفادح ب ادراس المصاكتان برون عاكس بي ابن سال عال كرسك

الغرياي

# سُوئے دار چلے

لا ہور ہائیکورٹ کے بچے جسٹس مشاق حسین نے جب بھٹوصا حب کومزائے موت سنائی تھی تو اس وقت ہی ہید بات واضح ہو پچی تھی کہ جنرل ضیاء الحق اور اس کا فوجی ٹولہ ہر قیمت پر بھٹو صاحب سے صاحب کوسفی ہستی ہے۔ جسٹس مشاق حسین ذاتی طور پر بھٹوصا حب سے شدید عنا در گفتا تھا اور جس کا اظہاروہ کھلے عام عدالتی کا رروائی کے دوران کرتا رہتا تھا۔ بھٹوصا حب نے لا ہور ہائیکورٹ بیس اپنے بیان بیس بھی اس کا تفصیل سے ذکر کیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کا کس کی دوسری عدالت بیں خشل کیا جائے۔

بھٹوصاحب پرائررضاقصوری کے والد کے قل کے الزام میں جومقد مدورج کیا گیا تھا وہ بذات خود مروجہ عدالتی قو نین کی کھی خلاف ورزی تھا۔ قبل کے عام مقدمات پہلے مرحلے میں سول اور پیش کورٹوں میں جاتے ہیں اور پھر ان کے خلاف ہا تیکورٹ میں اپلیس کی جاتی ہیں گر جزل ضاء الحق کی فوجی حکومت کی بدخی کا بیمنہ بولٹا جوت تھا کہ یہ براہ راست لا ہور ہا تیکورٹ میں دائر کیا گیا اور پھر جزل ضاء الحق نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس مقدے کو ایک ایے جج کی عدالت کے سپر دکیا جو بھٹو خاندان سے شدید کینے رکھتا تھا، یوں پہلے مرحلے میں ہی بھٹو صاحب کی عدالت کے سپر دکیا جو بھٹو خاندان سے شدید کینے رکھتا تھا، یوں پہلے مرحلے میں ہی بھٹو صاحب کو ایک کر دیا گیا کرنے کے تو والے نج کی شہرت رکھتے والے نج کے خت سے متازی کو صرف اس جرم میں عدالت کے منصب سے ہٹا دیا گیا کہ انہوں نے بھٹو صاحب کی صاحب میں الا ہور ہا تیکورٹ کی جو بی تھی تھی بیل کی صاحب کی صاحب کی صاحب کی صاحب کی صاحب کی صاحب کی منازت کی منسوخی کا فیصلہ کیا، یہ کوئی ڈھٹی چھی بات کی سب سے پہلے بھٹو صاحب کی صاحب کی صاحب کی منازت کی منسوخی کا فیصلہ کیا، یہ کوئی ڈھٹی چھی بات خوالے اس نے سب سے پہلے بھٹو صاحب کی صاحب کی صاحب کی منازت کی منسوخی کا فیصلہ کیا، یہ کوئی ڈھٹی چھی بات خوالی سب سے پہلے بھٹو صاحب کی صاحب کی صاحب کی منازت کی منسوخی کا فیصلہ کیا، یہ کوئی ڈھٹی چھی بات خوالی سب سے پہلے بھٹو صاحب کی صاحب کی منازت کی منسوخی کا فیصلہ کیا، یہ کوئی ڈھٹی چھی بات خوالی دیا گیا ہیں رہی تھی کہ جزل ضاء آئی براہ راست عدالتی کا رروائی کے آغاز سے پہلے مولوی مشاق صیب

### بهثق خاندان.جهد مسلسل

كوبريفنك ويتاتفا

اس مقدمے کا بنیا دی کر دار فیڈرل سکیورٹی فورس کا ڈائز بکٹرمسعود محمود تھا جے مارشل لاء حکومت نے 5 جولائی 1977ء کی شب ہی گرفتار کرلیا تھااورمسلسل دوماہ تک اپنی حراست میں رکھ کر اے دعدہ معاف گواہ بننے پرمجبور کیا تھا۔مسعود مجمود کے بیان کی بنیاد پر ہی استغاشہ نے مقدمہ کھڑا کیا کہ بھٹوصا حب کے علم ہے تواب محمد خان قصوری کوئل کیا گیا تھا۔ ساعت کے پہلے روز ایف الیں ایف کے اہلکارمیاں عباس نے مجری عدالت میں بیربیان دے کراستغاشہ کے مقدے کوڈ ھیر كردياكدات "شديدتشددكانشاند بناكربيان لياكياب" جشس مشاق حسين ن اس ركى غیرجانبداری کامظاہرہ بھی نہیں کیا جس ہے بیظا ہر ہوتا کدوہ ایک معزز اور مقدس عدالت کی کری یر بیٹھتا ہے۔عدالتی کارروائی سننے کے لیے غیرمکی میڈیا اور ماہرین قانون کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہوتی تھی جنہوں نے بعد میں اس پر کھل کرا ظہار بھی کیا کہ مقدے کی کارروائی بددیا نتی ہے چلائی جارہی ہے۔امریکہ کے سابق اٹارنی جزل رمزے کلارک نے بھٹوصاحب کے مقدمے کی کارروائی سننے کے بعدایے ایک مضمون میں ساری دنیا کو بتایا کہ بھٹوصا حب کا مقدمہ جس طرح چل رہا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہرصورت میں بھٹوصا حب کو تختہ دار پر چڑھایا جائے بھٹوصا حب کوسزائے موت دینے ہے تیل ہی سارے ملک میں پیپلزیارٹی کے کارکنوں حی کہان کے بوڑھے والدین اور بیوی بچوں کی بڑے بیانے پر گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ملک بھر میں ہزاروں سیای کارکن یابندسلاس کیے گئے۔مارشل لاءعدالتوں نے ان میں سے بیشتر کو ایک ایک سال قید با مشقت اور دس دس کوژوں کی بہیانہ سز انٹیں سنانی شروع کرویں جس کا مقصد میتھا کہ بھٹوصا حب کی سزائے موت کے خلاف عوام سر کول پر ندآ تھیں۔

مولوی مشآق حسین نے 18 مارچ 1978ء کی صبح بھٹوصا حب کونواب محماحہ خان قصوری کے آتی کا مجرم قرار دے کرموت کی سزاسنا دی اور پھرا گلے ہی دن انہیں پھانسی کی کوٹھٹری شرنشقل کر دیا۔ بیگیم بھٹواس وقت لا ہوراور بدنیظیر بھٹو 70 کلفٹن کراچی میں نظر بند تھیں۔ بدنیظیر بھٹو نے 21 مارچ کوفو جی دکام کو درخواست دی کہ ان کے والد سے آنہیں ملنے کی اجازت دی جائے ہوتی حکام نے بودی لیس و پیش کے بعد بدنظیر بھٹوکو 25 مارچ کوان کے والد سے ملاقات کی اجازت دی ایک خصوصی طیارے سے بینظیر بھٹوکو 18 مارچ کوان کے والد سے ملاقات کی اجازت دی ایک خصوصی طیارے سے بدنظیر بھٹوکو لا ہور لا یا گیا اور پھرای شام انہیں واپس کراچی جیجے دیا گیا۔ ادھر

بهٹو خاندان جہد مسلسل

57

سپریم کورٹ میں اپل کے بعد بھٹوصا حب کو کوٹ تکھیت جیں سے ڈسٹر کٹ جیل راولیٹڈی منتقل کردیا گیا۔

مولوی مشاق کے اس فیصلہ ہے اس گھناؤنی اورشرمنا ک سازش پر بھی مہرتصدیق ہبت ہو گئی جس کا انکشاف مشرق و یکلی کے اکتوبر 1977ء کے شارے میں شائع ہونے والے ادار رید میں کیا گیا تھا کہ بھٹوکو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا جاچکا ہے۔

یا کستان کے پہلے منتخب وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹوکو پیمانسی دیئے کے اس فیصلہ پرونیا مجرکے اخبارات نے تبعرہ کرتے ہوئے اے سیائ آل ہے تعبیر کیااور لکھا کہ''مسٹر بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔"مقترر عالمی اخبارات نے مولوی مشاق کا نام لے کرلکھا کہ عدالتی کا رروائی کے دوران چیف جسٹس کا جانبداراندرویہاورمسٹر بھٹو ہے ذاتی عداوت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ ان دنوں مرتفعٰی بھثو آ کسفورڈ یو نیورٹی اوران کے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹوسوئٹڑ رلینڈ میں زرتعلیم تھے۔ جناب بھٹو کوسزائے موت کے فیلے کی خبر سے پوری دنیا میں شدید ردعمل ہوا۔ برطانيه بين مقيم بإكتانيول بين غم وغصهابي عروج برتها مرتضى بعثوني آكسفورد بالندن آكر یارٹی کے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ ٹل کر بھٹوصاحب کی زندگی بچانے کے لیے لائخ عمل تیار کیا۔ بزرگ تشمیری رہنما چوہدری زمان علی ستارہ خدمت بہت بااثر شخصیت تنے اور کشمیریوں مس بڑے احترام کی نگاہ ہے ویکھے جاتے تھے وہ پیپلز پارٹی ٹدلینڈ کے سربراہ تھے۔ بی لی بی برطانيد كے صدر چوہدرى ظفر على نے چوہدرى زمان على اور محاذ رائے شارى كے اہم رہنما غازى عبدالرحن كے تعاون ہے بھٹوصا حب كى سزائے موت كے خلاف بريجھم ميں احتجاجى مظاہرے كا ا نتظام کیا۔مظاہرے کی قیادت مرتضٰی بھٹونے کی۔ برجھم میں سے پہلا بڑا جلوں تھا جوشہر کی سڑکوں ے گزرتا ہوا مقامی پارک میں اختیام پذیر ہوا۔ شہر کی سڑکیس مظاہرین کے ان نعروں سے گونج ر ہی تھیں۔''بھٹو بے گناہ ہے'''جزل ضیاء مردہ باد''''جہہوریت بحال کرو، بھٹوکرر ہا کرو۔'' مرتفنی بھٹونے یا کتانیوں کے اجتاع سے پہلے خطاب میں کہا۔'' جنزل ضیاءنے ایک سازش کے بخت قائد عوام ذ والفقار علی بھٹو کو تل کرنے کا پروگرام بتایا ہے، ہم یا کستانیوں کے تعاون ے عوام کے محبوب لیڈر کی زندگی بچاتے کے لیے عالمی مہم چلائیں گے اور ہم اس وقت تک اپنی

## بهٹی خاندان جہد مسلسل

جنگ جاری رکھیں گے جب تک عوام کوان کے حقوق نہیں مل جاتے۔''

پر پہلم کے اس احتجابی مظاہرہ کومقامی پر ایس میں نمایاں طور پر شاکع کیا گیا، بیرمظاہرہ اس عالمکیرمہم کا آغاز تھا جس ہے برطانیہ بحرکے پاکستانی اور کشمیری اتحاد کی بےمثال زنجیر بن سکئے۔ ان كاغم وغصدا تناشد يد تفا كه لندن ميں يا كستاني سفار تخاتے كے سامنے ان كے مظاہروں كا با قاعدہ سلسله شروع ہوگیا۔ ہائیڈیارک جناب بھٹو کی رہائی اور یا کستان میں جمہوریت کی بحالی کی علامت بن گیا۔ عالمی رائے عامہ پہلے ہی بھٹوصاحب کی سزائے موت کے خلاف بھی۔ان کی زندگی بچانے کی مہم دنیا کی توجہ کا مرکز بن کرتمام دارالحکومتوں تک پھیل گئی۔ لندن اس عالمگیرمہم کا اہم مرکز تھا۔ جنزل ضیاء نے اپنی حکومت کے ایک طاقتور رکن جنزل چشتی کولندن بھیجا اور ہائی نمیشن نے سرکاری طور پراستقبالیہ دعوتوں کا انتظام کیا۔ چشتی کی آید کی اطلاع سے یا کستانیوں کے جذبات بچر گئے ۔سفار بخانہ نے ایئر پورٹ پرواقع ہیتھرو ہوٹل میں جزل چشتی کے استقبال کا اہتمام کیا، کیکن اصل استقبال پا کستانیوں اور کشمیر یوں نے ہوٹل کے باہر بھر پورا حتجا بی مظاہرے ہے گیا۔ کالی جینڈیوں کےعلاوہ ٹماٹراورانڈے جزل چشتی پر چینکے گئے۔ جزل چشتی ''حجوٹ کا پلندہ'' وائٹ پیپرایئے ہمراہ لائے تنے جے غیر کمکی صحافیوں میں تقتیم کرنے کے لیے اٹکے روز ایک یا کتانی ریشورنٹ میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔اس ریسٹورنٹ کے باہر موسلادھار بارش میں نصف شب تک پاکتانیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جزل چشتی نے پاکتانیوں کے اس شدید احتجاج سے تھبرا کر تمام استقبالیہ تقریبات منسوخ کر دیں۔ فوجی حکومت اور سفار مخانہ کی یا کتا نیوں کو جمعوا بنانے کی تمام کوششیں دو دن میں ہی دم تو و کئیں۔اس سے قبل لندن میں پاکستانیوں اور کشمیریوں کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہواءاس احتجاجی مظاہرے کی قیادت میر مرتفعٰی بھٹو اورغلام مصطفیٰ کھرنے کی بیرمظا ہرہ اتنا بڑا تھا کہاں میں شریک لوگوں کی تعداد کا انداز ہ لگا تاممکن نہ تھا۔ایک پاکستانی روز نامہ 'طست' نے اسکی تعداد پچاس ہزارشائع کی۔اس مظاہرے کو کامیاب بنانے کے لیے پی بی بی کے علاوہ دیگر جمہوریت پسند تنظیموں خصوصاً "مسکولو" جس کے روح رواں ہیرسٹرصغت قادری اورشیرشاہ قرایش تھے، کے اشتراک سے کیا گیا تھا۔سفار تخانہ نے اپنے مخصوص ہتھکنڈ وں ہے''سکو یو'' کوتقشیم کر دیالیکن یا کتا نیوں اور کشمیر بوں کے اتحاد و یگا تگت کو نہ

### بهٹی خاندان جہدِ مسلسل

ختم کیا جاسکا۔ پاکتا نیوں وکشمیریوں کے شدیدروعمل کا تو ژکرنے کے لیے نہ صرف سفار تخاتے کو غیر معمولی فنڈ فراہم کیے گئے بلکہ چھ پیشہ ور کاغذی تنظیموں اور پی پی پی خالف عناصر کو بھی استعال کیا گیا۔

یا کستان سے واپسی کے بعد میں تمبر 1977ء میں "مشرق ویکلی" کندن کے ساتھ بحیثیت چیف ایڈیٹر نسلک ہوگیا۔ اس مفت روزہ نے اس ٹازک موقع پر بے حدا ہم کردارادا کیا۔اس کے بنجنگ ایڈیٹراے آ ربنکش بھی بھٹوضا حب کے گرویدہ تتھے۔ جناب بھٹو کی سزائے موت کے بعد برطانوی پریس نے اس کی مذمت اور جزل ضیاء الحق پر تند و تیز کلتہ چینی کا سلسلہ شروع کیا۔اس مواد کولندن مشرق میں بھی شائع کیا جائے لگا یہ بردا کارگر ثابت ہوا۔ انگریزی میں بیمواد فوجی قیادت کو بے حد نا گوارگز رر ہا تھا۔ مشرق کے اشاعتی ادارہ کے چیئر مین چوہدری محمد یوسف جو پاکستان میں مقیم تھے، کوفوجی ہیڈ کوارٹر بلا کران پر دباؤ ڈالا گیا کہ مجھے مشرق سےفوری طور پر علیحدہ کیا جائے۔ایک دن جب میں وفتر گیا تو میرا نام و یکلی سے غائب تھاءا دار میا ورسرور تی کی خبریں بھی تبدیل تھیں ،مسٹر بنکش نے مجھے تفصیل بتائی کہ چوہدری پوسف کواس وقت تک فوجی ہیڈ کوارٹر ے نہ جانے دیا گیا جب تک انہوں نے فون کر کے اس فیصلہ سے مجھے آگاہ نہ کر دیا۔ جز ل ضیاء کی فوجی حکومت یجی حربے استعمال نہیں کر رہی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ شیطانی طریق کارے کام لے رہی تھی۔ پاکستانی سفار بخانہ میں ایک ایسے مخص کو منسٹر انفار میشن بیٹا کر بھیجا گیا جس کی 1977ء کے امتحابات میں صوبائی اسمبلی کے لیے پی پی پی کے مکٹ کی ورخواست مستر دکر دی گئی تقی۔ایک شام اس نے پاکتانی پریس کواپنے ہاں کھانے پر بلایا وہاں'' یجیٰ خان فیم' اسٹینڈرڈ بینک کے انعام الرحمٰن علوی بھی تھے۔علوی نے بھٹوصاحب کی سزائے موت پر تبعرہ کرتے ہوئے کہا۔''جو کا م ہونا ہے اسے جلدی ہوجانا جا ہے۔''علوی نے لی بی می اردوسروس کے اطہر علی سمیت تمام صحافیوں کو پاکستان جانے کے لیے مفت سفر کی پیشکش بھی کی۔ یہ بات ہمارے لیے تا قابل برداشت تھی کہ بچلیٰ خان کا ایک ایجنٹ ہے گناہ مخص کو پھانسی دینے کے لیے تکٹ کی رشوت پیش کررہاہے۔اس کےخلاف مجھے تازیباالفاظ استعمال کرتا پڑےاور بےضمیرموقع پرست میز بان کو سیکی اٹھا ٹاپڑی۔

## بهٹو خاندان جہدِ مسلسل شہرہ

5 جولائی 1978ء کو مارشل لاء کی پہلی سالگرہ پر مرتضی بھٹو نے مساوات و یمکنی کے اجراء کا فيصله كيا\_مرتضى كابيه فيصله بروقت اور دانشمندان تفا\_ بإكتان ش سنسرشپ اور مساوات برحكوتني دباؤكى وجدے مساوات ويكلى معلومات اور خبرول كا موثر ذريعد بن كيا۔ مجاہداند صحافت كا علمبرداريهجريده مارشل لاء كظلاف عالمي مبم كونتيجه خيز بنانے ميں كليدى كردار كاحال ثابت موا۔ مرتضی آ کسفورڈ سے تعلیم ادھوری چھوڑ کر اندن منتقل ہو گئے۔شاہنواز بھی سوئٹرز لینڈ سے لندن آ گئے اور دونوں بھائی اینے والد کی زندگی بیجانے کے لیے ون رات کام کرنے لگے۔اس وفت مرتضی کی عمر 23 سال ادر شاہنواز کی عمر 19 سال تھی۔سیاسی طور پر ناتجر بہ کارمگر ذبین ،مہذب ان دونوں توجوانوں میں این عظیم باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ شاہنواز سے میری ملاقات جولائی 1977ء کولا ہور میں ہو چکی تھی جبکہ مرتضلی ہے پہلی طا قات لندن میں ہوئی۔ مرتضلی کو بیٹم بھٹو کا یہ پیغام ل چکا تھا کہ مساوات اور مغربی پرلس سے رابطہ کے علاوہ ذاتی طور پر جھے پراعتا دکر سکتے ہیں۔اب مرتضٰی سے تقریباً ہرروز ملا قات ہونے لگی اس وقت ہم سب کا ایک ہی مشن تھا کہ کئی بھی طرح بھٹوصاحب کی سزا کے خلاف رائے عامد کو تیار کیا جائے۔ یا کتان میں اسلامی سربراہ کا نفرنس کے قیام کے بعد بھٹوصا حب مسلم دنیا میں ایک ہیرو کا درجہ رکھتے تھے تقریباً تمام عرب سر براہ مملکت بھٹوصا حب کے ذاتی دوست تھے۔ مرتضیٰ بھٹونے مصطفیٰ کھر کے ہمراہ سب سے پہلے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا جس کے سربراہ شیخ زید بن سلطان النہیان بھٹوصاحب کواپنا بھائی کہتے تھے۔ شخ زیدنے مرتضی کو یقین ولایا کہوہ ذاتی طور پر بھٹوصاحب کی رہائی کے لیے کوشش کریں مے اور دوسرے عرب مسلم رہنماؤں پر بھی زورویں مے کہوہ بھٹوصاحب کی رہائی کے لیے اپنا اثر ورسوخ استعال کریں۔انہوں نے مرتضٰی کو ہرطرح کی اخلاقی ومالی امداد کی بھی پیشکش کی تا کہ وہ برطانیہ کے علاوہ بورپ، امریکہ اور عرب ممالک کے سربراہان مملکت اور حکومتول سے رابطہ کرسکیں انہی دنوں لیبیا کے کرٹل فتذافی اور حافظ اسد کے ساتھ ، ن کا براہ راست راابله قائم ہوگیا۔

61

بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

# مساوات ویکلی لندن کے پہلے شارے کاسرور ق

پاکستان کے اشکام وصالیت کیلئے حک میں بحائی جہودیت کے سے عمام کے محقوق کے سفتے اور آئیس کے سفتے آخری وہ آپ





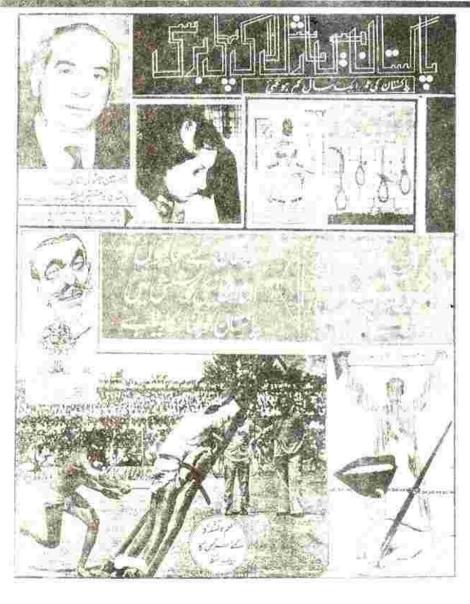

## بهثو ځاندان.چهدِ مسلسل

مرتضٰی اور شاہنواز نے اپنے والد کی رہائی کے لیے جومہم چلائی اس سے انہیں پوری دنیا میں بزی شبرت مل رہی تھی۔ جزل ضیاء کامشن می تھا کہ وہ بھٹو کا نام مٹادے گا، تکر بالواسطہ طور پر جزل ضیاءالحق اوراس کی حکومت کی آ مرانه کارروائیوں کی وجہ سے بھٹوصاحب کے بیٹوں کو دنیا کے کونے کونے بیں پیچانا جانے لگا۔اس دوران ایک تاریخی واقعہ بیہوا کہ بھٹوصاحب کا سپریم کورٹ بیں دیا جانے والا بیان مرتفعٰی کے ایک دوست نجیب ظفر کے ذریعہ لندن پہنچے گیا اے سب سے پہلے یا کتان میں مساوات نے جھایے کی کوشش کی مگر منصرف بید کدمساوات پریس بند کر دیا گیا بلکہ اس کے ذمہ داروں کو بھی ملک چھوڑ تا ہڑا۔ بھٹوصاحب کا بیٹائی شدہ بیان جارے ہاتھ آیا تو ہمیں اس وفت اس کی اہمیت کا انداز ونہیں تھامرتضٰی نے بیربیان مجھے دیا کہ میں اے بین الاقوا می اخبارات کو جاری کروں۔ میں نے بھٹو صاحب کے اس بیان کواینے ایک جانے والے صحافی فنافشل ٹائمنر کے ایشیا لیے بیرمسٹرڈ بوڈ ہاؤسکوکو دیا کہ وہ اے دیکھ لیں۔ڈ بوڈ جنوبی ایشیا کے ماہر صحافی تنے۔انہوں نے اس بیان سے وہ حصہ فنانشل ٹائمنر میں بڑے ٹمایاں طور پر شاکع کیا جس میں یا کتان کے ایٹم بم کا ذکر تھا۔اس کی اشاعت ہے بھٹوصاحب کے اس بیان کو پڑی شہرت ملی۔ہم نے اس کی فوٹو اسٹیٹ کا پیاں بنا کراس کی تقتیم شروع کر دی اور مختلف اخبارات اور تشریاتی اداروں کوخصوصی طور پرفراہم کیس۔ بعد میں اسے کتاب کی شکل میں شائع کر کے مسلم مما لک کے سر براہوں کے علاوہ سفار تکاروں کوارسال کیں اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کے لندن میں مقیم نمائندوں میں بھی تقلیم کیں۔اس وقت حارا بنیادی مقصد ریتھا کہ بیتاریخی بیان زیادہ سے زیادہ تھیلے۔ جب سپریم کورٹ میں جناب بھٹو کی اپیل آخری مراحل میں تھی تو دہلی کے اشاعتی ادارے "وكاس" نے"اگر میں قبل كرديا كيا"ك نام سے ايك كتاب شائع كى لندن ميں اس كتاب ك اجراء کی تقریب رونمائی مرتضٰی اورشاہنوازنے کی۔اس کتاب کےحوالے ہے دنیا کو جزل ضیاء كعزائم ے آگاہ كيااور في في ى ورلڈ سروس نے اسے بار بارنشر كيااور بير برصغير كى سب سے زيادہ بكنے والى كتابول ش شاركى جانے لكى۔

برطانیہ میں بھٹوصاحب کے احباب اور مداح بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آ کسفورڈ میں عالمی شہرت یافتہ تاریخ دان پروفیسر Hugh Trever Rupert کے بھٹوصاحب شاگر درہ بچکے تھے۔ متاز برطانوی صحافیوں اور دانشوروں سے بھی بھٹوصاحب کی دوتی تھی۔ اس کے علاوہ

## بهثق خاندان جهد مسلسل

پارلیمنٹ ش ایک گروپ ان کی لائی کی شکل اختیار کر چکا تھا اور ارکان پارلیمنٹ ہے مسلسل مرتضٰی۔ کار ابطہ تھا۔

بھٹو صاحب کی حمایت میں ایک تنظیم Committe for Democratic Govt. and کینٹی میں متعددارکان پارلیمنٹ، Press Freedom in Pakistan کے تام سے قائم ہوئی۔اس کمیٹی میں متعددارکان پارلیمنٹ، بااثر اخبارات کے ایڈیٹر، دانشوراورانسانی حقوق کی تنظیموں کے سرکردہ افرادشامل تنھے۔اس کمیٹی کا کے کنونیئر مسٹر کلاڈ مارس تنھے اور ٹیس واحد پاکستانی اس کا رکن تھا دلچ سپ بات ریتھی کہ اس کمیٹی کا دفتر مسٹرکلاڈ مارس کے ایٹے آفس بیس تھا جو یا کستانی ہائی کمیشن کے عین سامنے واقع تھا۔

کیٹی کی طرف سے لندن ٹائمنر میں ایک صفحہ کا اشتہار شائع کیا گیا جس میں جزل ضیاء سے
ائیل کی گئی کہ بھٹو صاحب کی سزا کے فیصلہ پر نظر ٹانی کریں اور ملک میں جمہوریت کا وہ وعدہ ایفا
کریں جو انہوں نے تو می اور بین الاقوامی سطح پر کیا تھا اور برطانوی وزیراعظم جیمز کیلائین سے بھی
جب وہ سرکاری دورہ پر پاکستان گئے بتھے۔اشتہار پر برطانوی ارکان پارلیمنٹ جمشاز صحافیوں اور
ادیوں نے دستخط کیے تھے علاوہ ازیں برطانوی پارلیمنٹ میں ایک قرار داد بھی پیش ہوئی جس پر
اس وقت حزب اختلاف کی لیڈر مسز مارگریٹ تھیجر نے بھی دستخط کیے۔

انبی دنوں میر مرتضٰی کو بھٹو صاحب کا ایک خط جیل کی کال کوٹھڑی سے ملا جو ان کی اپنے بڑے بیٹے سے محبت اور دلی کیفیت کی بھر پور غمازی کر رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے اپنے خط میں لکھا تھا:

## الرع بهت بارع مر!

یہ پہلاموقع نہیں ہے کہ جھے آپ کو خط لکھنے کے لیے دی کرب ہے گررتا

پڑرہا ہے ہر باریس ایک دی کھٹ میں جٹلا رہا ہوں۔ بالا خرقل کے
مقدمہ میں مجھے ایک تنہا کو گھڑی میں قید کر دیا گیا ہے۔ سب کو علم ہے کہ
مل بے گناہ ہوں۔ مجھے ایک گہری گھنا وئی سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
جو تو بین آ میز سلوک میرے ساتھ کیا گیا ہے اے نظرا نداز نہیں کیا جا
سکتا۔ای وجہ سے میں اپنے اس بڑے بیٹے کو پھے لکھنے سے قاصر دہا جس
نے کل میرے نقش قدم پرای عظمت سے چلنا ہے جو میرا حصہ رہی ہے

64

میچیلی گرمیوں میں آپ نے پہال شاعدار کام کیا تھا۔ آپ میرے لیے توت کاعظیم ذریعہ تھے۔ آپ نے لوگوں کے ول موہ لیے تھے۔ میں بیان نہیں کرسکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی۔لوگ آپ کو بہت یا دکرتے ہیں اور بیسب سے زیادہ خوشی کی بات ہے آپ کومسائل بچھنے کی مہارت حاصل ہے۔میراسب سے بڑا کا رنامہ ملک کے بسما ندہ لوگوں کو جگا نا اور حکومت کے معاملات میں ان کی آ واز کوشامل کرنا تھا۔ میں تے انہیں 1971ء کی ذات سے نکال کرعزت اورعظمت کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ اہم بات رہے کہ وفت گزرجائے گا،لیکن سب سے اہم بات رہے کہ میں وقت کے اس وھارے ہے عزت کے ساتھ گزروں۔ انجام جو بھی ہواس کامقابلہ جرأت كے ساتھ كرنا جاہے۔ان بدترين حالات ميں جن ے ہم پہلے بھی نہیں گزرے تھے،آپ کی انمی اور ہمشیرہ میرے لیے توت کاایک شاندارستون ہیں۔ پٹس مجھتا ہوں کہان کی اس شاندار مجاہدا نہ مدد کے بغیر حالات میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن بن جاتے۔عدالتوں اور انتظاميه مين مير ب ليحوني انصاف نهين ب صرف الله تعالى اورعوام ای کے ہاتھ میں میری زندگی ہے۔

اس کا بید مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیرونی اثرات بے معنی ہیں بیرونی اثرات بے معنی ہیں بیرونی اثرات ہے مطاب ہرگز نہیں ہے کہ بیرونی اثرات کے جا کیں۔مثال کے طور پر بیرونی پرلیس نہایت تقمیری کردار اوا کر سکتا ہے، حکومت اور پارلیمنٹ کے ممبر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، ہمیں درست راستوں کی فات نہ ہی کرنی ہوگی اورا پنی کوششوں کوضائع نہیں کرنا ہوگا۔

خداتمهارا حافظ و ناصر ہو آپ کا والد ڈوالفقار علی بھٹو مزید کتب پڑھنے کے لئے آن تی وزٹ کری : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بهثو خاندان جهد مسلسل

لندن کے ڈیلی ایکسپرلیں میں شاکع ہوئے والاشہید ذوالفقار علی بھٹو کا مرتضی بھٹو کے نام آخری خط

As ex-President Bhutto faces execution



"A great source of strength"... Mir Shutto

# letter

FIGHTING FOR HIS FATHER'S LIFE.

65

THESE COULD be the fact words ever written by Pakistan's former President, Zulfikar Ali Bhutto, as he inoguishes in the condemned ceil

in the condemned ceil.

They are extracts from a long tand extracts from the recreatty send to his closed with the first send of the recreatty send to his closed with the press. They may divide the press. They may depend extracted by the press. They may depend the control of the press. The send of the press down the send of the press down the send of the press down the fine the send of the press down to be send of the press down the fine the press of send to be send of the press of the first the first the press of send the send of the first the first the press of the

#### Pride

Withing his Mericu offices.

My dearest Mir-this is not the heat time I have picked up the pen to write to you. On every occasion.

We all know that I am invertel.
We all know that I am the sixtin of a
drip oction required yet the hundlatter sign the minint carinot be
reported.
For this jegum, I have not been
able to see nown is setting to my
elded out the count many who will
been me month and every my makes.



Condemned ... Mr. Bhutto

You die runh a aprendid jah when bill were here this lamines. You were a natire of great strengts is me. The proof a yes host to you like fall take to water.

#### BEYOND BELIEF

It intitled me boyand belief fireing in major absorbed in The proper and The Property in the P

many resultance. The those got a many of the promising.

Me highest willfrement was to a summer the country on the franches benefit after them a since in the state at the state in the state individual in the state in the state in the state in the state in t of the shader of this and restored their

The important thing is that there will pass the most important thing is that I must be about throught at with human whitefer tills end it must be fasted kraker.

faced lighter; and it has been the sorth lead by the year mother and your ristle; have been shiking pillars of strength it would have been very dub-cut. I shield have been very dub-cut. I shield have been the properties of the without their aplending and herein contributions.

There is no justice in the courts or in the Administration. Only God Annually and the peupor are save per This does not mean that the outsies influences can be effective. If the influences are employed in the right planes.

#### GOOD FRIENDS

For instance, the outside Press can plus a outsidencies part. Men of influence in Government side in Parila-ment can make a contribution. We have to put out finder on the right apot and not want our energies.

I hope that you are looking after (catecal

God blast gog very destres, föruble som . Vest father Zulftrar All



## بهثو خاندان جهد مسلسل

مسٹر کلاڈیارس نے ہاؤس آف کا منویس میر مرتضیٰ بھٹو کے لیے ایک پیجے کا اہتمام کیا جس کی ارکان پارلیمنٹ ٹریک ہوئے۔ اس تقریب جس محد الدی پر پس نے بیہ کتاب شاکع کی اور ایک کتاب متعارف کرائی گئی۔ کمیٹی برائے جمہوریت وآ زادی پر پس نے بیہ کتاب شاکع کی اور اس جس جناب بھٹوکو بھائمی کی سرز اسے علاوہ جنرل ضیاء کی آخریت جس سیاسی کا رکنوں اور سحافیوں اس جس جناب بھٹوکو بھائمی کی سرز اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی معتند تفصیلات بیان کی گئی سختیں۔ کتاب جس محتاز برطانوی اخبارات کے اوار بیے اور خبریں بھی شائل تھیں۔ اس کی وسیح بھی سے دائشور طبقے اور رائے عامہ ساز داروں کو یا کتان جس روار کے بھیا تک مظالم کاعلم ہوا اور ضیاء کے خلاف یور پی ملکوں جس رائے عامہ منظم اور مضوط ہوئی۔ بیانے پر تشہیر وقت ساری و تیا جس پاکستان کی جمہوری جدوجہد کا مرکز بن گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کا رکنوں کی برخی اور جدا ہے جوروتتم سے تھی آ کر یہاں بناہ لے رہی سے رائی اس کو دور تھی ہی دورتی ہی بیلز پارٹی کے جزاروں کا رکنوں کو جیوں میں کوڑوں کی سرز اکیس دی جارہ جورت ہی جورت کی ہی بیلز پارٹی کے جزاروں کا رکنوں کو جیوں میں کوڑوں کی سرز اکیس دی جارہ کے جورت تھی ۔ پیپلز پارٹی کے جزاروں کا رکنوں کو جیوں جن کوڑوں کی سرز اکیس دی جارہ کی تھیں ۔ انسانی تاری جس کوڑوں کی سرز اکیس دی جاناروں نے خود کوڑندہ جلا کرموت کا جام ٹوش کیا۔

مرتفنی لندن کے علاوہ مختلف ممالک کے دورے کررہے تھے اوران کی کوششیں کسی حد تک

ہارا آور بھی خابت ہور ہی تھیں۔ ایک روز ہنری کیسنجر کے دفتر ہے فون آیا اور مرتفنی ہے کہا گیا کہ

آپ کے لیے اچھی خبر ریہ ہے کہ شاہ فہدے جنزل ضیاء نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے والد کی موت

کی مزار عمل درآ مدکا تھم نہیں دے گا۔ اس پر مرتفنی نے کہا کہ '' کیا ضیاء پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔''

اس پر ہنری کیسنجر نے کہا کہ 'وہ اتن اعلیٰ سطح پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔''

ترکی کے وزیرِ اعظم بلند ایجوت بھٹو صاحب کے بڑے مذاح تھے۔ ترک عوام میں بھٹو صاحب بہت مقبول اور جردلعزیز تھے۔ جناب بلندا بجوت نے بھٹوکوسیای پناہ وینے کی بھی پیشکش کی دینے ڈیدا پی طرف ہے جال بخشی کے لیے ویت وینے کے بھٹی تیار تھے۔ عظیم جمسابیہ بھٹن اور امر کی صدر جی بجارٹر کی والدہ نے اپنے طور پر بھٹوصا حب کی جال بجنٹی کی اپیل کی۔ فرانس کے صدر جبکال نے بھانی کی پرزور فدمت کرتے ہوئے اس پھل نہ کرنے کے لیے زور ویا۔ مسلم مدر جبکال نے بھانی کی پرزور فدمت کرتے ہوئے اس پھل نہ کرنے کے لیے زور ویا۔ مسلم مما لک کے مربراہوں خصوصاً جمہوریہ شام کے صدر حافظ اسد، عراق کے صدر صدام خسین ، لیبیا

## بهثو ځاندان جهد مسلسل

67

کے کریل معمر فقد افی کے علاوہ منظیم آزادی فلسطین کے سربراہ جناب بیاسر عرفات نے بھی بار بار
جنزل ضیاء پر زور دیا کہ وہ اس فرموم ادادے سے باز رہیں۔ مسز اعدا گا تدھی نے بھی تمام
اختلافات بھلا کر بھٹوصا حب کی رہائی کی اپیل کی اور دنیا کے تمام ممالک کے سربرا ہوں کوخط لکھ کر
ان کی بھائی کی سزا کی مخالفت کرنے کی استدعا کی۔ساری دنیا بھی بھارت کے وزیراعظم مرار جی
ڈیسائی واحد محض منھے جنہوں نے جزل ضیاء سے ذاتی تعلق کے سبب بھٹو کی سزائے موت کے
خلاف کوئی اپیل نہیں کی تھی۔

5 جنوری 1979ء کو مساوات نے بھٹو صاحب کی سالگرہ پرخصوصی ایڈیشن شائع کیا اس سالگرہ نمبر میں پیپلز پارٹی کی قائم مقام چیئر پرین بیگم تصرت بھٹو کا اہم ترین انٹرو پوشائع کیا گیا جس میں بیٹم بھٹونے ضیاءٹو لے کی چیرہ وستیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے پاکستانی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ بھٹوسا حب کی رہائی اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنا تاریخی کردارادا کریں۔

جیے جیے جو صاحب کی بھائی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میر مرتفئی بھٹو کی سرگرمیوں میں بھی اشافہ ہور ہا تھا۔ ایرانی انقلاب کے بعد آ ہے اللہ خینی اہم عالمی لیڈر بن کرا بھرے تھے۔ شاہنواز کی ایران کی انقلابی قیادت تک رسائی تھی۔ انہوں نے اپنے ذرائع سے امام خینی سے ملاقات طے کی اور دونوں بھائی 3 مارچ 1979ء کو تین روزہ دورہ پرایران روانہ ہو گئے۔ اس دورہ کو اس وقت صیغہ راز میں رکھا گیا۔ دونوں بھائیوں نے ایران چینچ ہی تم میں انقلاب کے اہم لیڈر آئی وقت صیغہ راز میں رکھا گیا۔ دونوں بھائیوں نے بھٹوصا حب کے بیٹوں کو یقین دلایا کہ ان کے ایران کی جان کی جان کے ایرانی عوام ان کے ساتھ جیں۔ اگلے دن آ ہے اللہ شریعت مداری فالد کی جان بچائے کی دعوت دی اور ای وقت جزل ضیاء کو بیتا ربھیجا کہ بھٹوصا حب کو فیائی دیتا اسلام کے خلاف ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر برااثر پڑے گا اور پاکستان و نیا بھر جی رسوا ہوجائے گا۔

## بهٹو خاندان.جہد مسلسل

## مساوات سالكره نمبريش بيكم بعثو كاخصوص انثرويو



## بهثق خاندان.جهد مسلسل

امام خمینی نے ملا قات بیل مرتضی اور شاہنواز کو بتایا کہ وہ پہلے ہی جنزل ضیاء سے بھٹوصاحب کی زندگی بچانے کی ائیل کر بچے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ان کے والد کو پچھٹیں ہو گا اوراگر آخییں پچھہوا تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ایران کے کامیاب دورے کے بعد مرتضی نے 18 مارچ کو کندن بیل متے ہم پاکستانیوں کا ایک بین الاقوا می کونش منعقد کیا جس بیل برطانیہ کے علاوہ امر بکہ ، کینیڈا ،مشرق وسطی اور اسکنڈے نیویا کے ملکوں سے دوسومندو بین شریک ہوئے۔
کونش میں کینیڈ ابیل متے مشہور قلمی اوا کا رسرت نذیر کے شوہرڈ اکٹر ارشد مجید نے میرمنظر ومطالبہ کیا کہ جتاب مجمئو نصف دنیا کے لیڈر بیں اور ان کی رہائی کے لیے دنیا بیل استصواب رائے کرایا جائے و دنیا کی اکثریت ان کے حق میں استصواب رائے کرایا

سپریم کورٹ بیں نظر ٹانی کی اپیل مستر دہونے کے بعد بھٹو صاحب کی زندگی بچانے کی کوششیں تیز ہوگئیں۔ پاکستان بیں اسلامی اور عرب مما لک کے سفیروں نے مشتر کہ طور پر جنزل ضیاء پرزور دیا کہ وہ جناب بھٹوکی کھانسی کی سزا کوختم کریں۔اس اجلاس بیں سعود کی عرب ، کویت، قطر ، متحدہ عرب امارات ، مصر ، عراق ، شام ، اردن ، لیبیا ، سوڈ ان ، صومالیہ ، الجزائر ، مراکش اور او مان کے سفیر شریک ہوئے۔

# اليي پستى:

کال کوٹھڑی میں بھٹو صاحب کی زندگی اور موت میں بہت کم فاصلہ تھا۔ ایسے مواقع پر برترین مخالف کا بھی دل پین جاتا ہے اور ہھرددی نفرت کے جذبوں پر حاوی ہوجاتی ہے، لیکن خود پرتی کا شکار ' دانشور' الطاف گوہرا تنابڑا انسان نہیں تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ بخض وعناد ک کٹا دفت سے اپنا دل صاف کر لیتا۔ اسے تو رہ بھی یا دندرہا کہ بھٹو صاحب نے اس کے ساتھ نیکی اور اچھائیاں بھی کی تھیں۔ انصاف، رحم اور ہھرددی کے احساسات اس کے جذبہ انتقام کی بھینٹ چڑھ کے تھے۔

الطاف گوہر 1979ء میں بی می آئی کے ذیلی ادارہ تحر ڈورلڈ فاؤنڈیشن کالندن میں سربراہ تھا۔اس فاؤنڈیشن نے ایک انظام کے تحت روز نامہ'' گارڈین'' میں ہفتہ وارایک صفحہ مخصوص کر رکھا تھا۔گارڈین بھٹوصا حب کی سزائے موت کے خت خلاف تھااور جزل ضیاء کی فوجی آ مریت

## بهثق خاندان. جهدِ مسلسل

کی پر زور قدمت اس کی پالیسی تھی۔ گارڈین کے ای مخصوص صفحہ پر الطاف گوہرنے ذاتی حساب
چکانے اور جذبہ انقام کی تسکیین کے لیے بھٹوصا حب کے خلاف ایک فقرت انگیز مضمون لکھا اور بھٹو
صاحب کو پھانسی وینے کی حمایت کر کے اس قابل نفرت مضمون کا تخلیق کا رانسانی پستی کی اتھاہ
گرائی جس جا گرا۔ جناب بھٹو کے دوسرے بدترین مخالف زیڈ اے سلمری نے الطاف گوہر کے
اس 'دپستی نامہ'' کو پاکستان ٹائمنر جس نمایاں طور پر شائع کیا جے بھٹوصا حب نے جیل کی کوٹھڑی
جس پڑھا اور وہیں انہوں نے اس کا جواب تحریر کیا۔ آئمنہ پراچہ نے اپنے ذرائع سے بھٹوصا حب
کی یہ دستا ویز مرتفانی کو لئد ن بجبجی۔ بھٹو صاحب کی اس آئری تحریر کو مساوات و یکھی جس
کی یہ دستا ویز مرتفانی کو لئد ن بجبجی۔ بھٹو صاحب کی اس آئری تحریر کو مساوات و یکھی جس

معتوصاحب کی بیآ خری تحریراوران کی شہادت تاریخ کا اہم ورق ہے۔

## آخری دستاویز:

گارجین بین الطاف گوہر کے مضمون کے جواب بین بھٹوصا حب نے جیل سے جو بیان لکھا وہ ایک الی تا بخی دستاہ پر ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الطاف گوہر نے احسان قرامو تی وہ مثال قائم کی جس فی نظیر سیاسی تاریخ بیں مشکل ہی سے ملے گی۔ بھٹوصا حب نے الطاف گوہر کی طازمت کے ماضی کو بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ فیروز خان تون کے پاکستان کی وزارت عظمی سنجالئے کے بعد پہلی بارالطاف گوہر کلی افق پر بطور سیکرٹری نمووار ہوا۔ وزیر اعظم لون پر الطاف گوہر کی بائمان الفاف گوہر کی بائمان المان کے ہوئے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے ان کے سینئر اور ہوئے جوانی جی حدد کرنے گئے۔ ان بیس سے آلی میاں انور علی تھے جوانی جیس بیورو کے ڈائر کیٹر تھے۔ الطاف گوہر کا سب سے تمایاں وصف اس کی چاہوی تھی جب اس نے بھانپ لیا گائی جب سین مارشل لاء کا عقریب طہور ہوتے والا ہے تو اس نے فوری طور پروزیر اعظم فیروز خان تون سے لیا لئری ساسکول آف المان کی ہو ہوں کورس پر جانے کی اجازت طلب کی اور جب اکتوبر 1958ء کی مارشل لاء آیا تو الطاف گوہر یہاں سے بہت دورائدن میں برطانوی یو بخورٹی کے اسکالروں شیں برطانوی یو بخورٹی کے اسکالروں اور ذہنوں سے دور ضرور تھا، لیکن ڈائر کیٹرا تھیلی جیس میاں انور علی کی نظروں کی نظروں اور ذہنوں سے دور ضرور تھا، لیکن ڈائر کیٹرا تھیلی جیس میاں انور علی کی نظروں سے دور ضرور تھا، لیکن ڈائر کیٹرا تھیلی جیس میاں انور علی کی نظروں سے دور ضرور تھا، لیکن ڈائر کیٹرا تھیلی جیس میاں انور علی کی نظروں سے دور ضرور تھا، لیکن ڈائر کیٹرا تھیلی جیس میاں

## بهٹی خاندان جہر مسلسل

71

میاں انورعلی جیسے سخت گیراوران کے سحریں جکڑے ہوئے ایوب خان کے وزیروا خلہ جزل شخ ، الطاف کو ہر کی ہے عزتی اور ہر بادی پر پوری طرح متفق ہے۔ میاں انورعلی نے پہلے جزل شخ اور پھرا بوب خان کو بھڑکا یا کہ الطاف کو ہرا یک خطرناک بیوروکریٹ ہاوراس کے مابق وزرائے اعظم فیروز خان نون اور سپروروی جیسے لوگوں سے تعلقات ہیں چنا نچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ الطاف کو ہر کولندن اسکول آف اکناکس سے واپس طلب کیا جائے اوران کی تعیناتی ڈیرہ عازی خان بین ڈپٹی کمشز کے طور پر کروی گئی بعدازاں مارشل لاء قوا نین کے تحت اسے گرفار کر کے جیل کے اندراضیاب کیا گیا اس موقع پر الطاف کو ہر کے ساتھی اسے بچانے کے لیے سرگرم ہو کے ۔ ان بین اس کے قربی دوست منیر حسین شاہ بھی تھے جو مشرقی پاکستان بین اس کے ساتھ سے ۔

منیر حسین شاہ اس وقت کیبنٹ ڈویژن میں ڈپٹی سکرٹری کے عہدے پر فائز ایک ذبین افسر تھے۔انہوں نے دن رات کوشش کی کہ الطاف گوہرکو کی طرح بچایا جا سکے۔اس کے لیے انہوں نے سیکرٹری کا مرس عباس فلیلی کو بھی اپنے ساتھ طلالیا۔عباس فلیلی نے اس وقت کے سے کا مرس منسٹر ڈوالفقار علی بحثو کو اپنا ہمنو ابنایا تا کہ الطاف گوہر جو کہ میاں انور علی کے عماب کا شکار تھا، کو بچایا جا سکے۔عباس فلیلی ایک پر اثر اور چرب زبان اور اچھا ذہن رکھتے تھے۔انہوں نے دوالفقار علی بحثو کو قائل کرلیا کہ وہ الطاف گوہر کو اپنے سایہ عافیت میں لے لیس۔اس کے بدلے میں وہ بیر شانت و بے کے لیے تیار جیں کہ الطاف گوہران کے لیے ایک تھیتی سر ما یہ اور اطاعت میں وہ بیر شانت و بے کے لیے تیار جیں کہ الطاف گوہران کے لیے ایک تھیتی سر ما یہ اور اطاعت میں وہ بیر شانت و بے کے لیے تیار جیں کہ الطاف گوہران کے لیے ایک تھیتی سر ما یہ اور اطاعت

الطاف گوہر کی اپنے کا مرک انسٹر ذوالفقار علی بھٹو ہے پہلی ملا قات سند دہ نسٹر آفس کی بلڈنگ میں ہوئی۔ اس ملا قات شد الطاف گوہر نے کہا کہ دہ الیو بی عمّاب سے نجات ولائے پر جناب بھٹو کا ممنون احسان ہے اور بید کہ دوہ اپنے مستفقبل کے تمام مخاطلت ان کے اختیار میں دیتا ہے۔ مسٹر بھٹو نے الطاف گوہر کو یا دولا یا کہ اس معاطے میں آنہیں اپنے دوستوں عباس خلیلی اور منیر شاہ کا زیادہ شکر گڑارہ ونا چاہیے جنہوں نے آئیں اس کا م کے کرنے پر مجبود کیا۔

الطاف کو ہرنے جب تمام مشکلات پر قابو پالیا اور اپنی پوزیش ہور وکر کی کے اعلیٰ طبقوں میں مضبوط کرلی تو اس نے اپنی سیاسی بنیا دکو وسعت دینا شروع کی اب اس کا طبح نظر ابوب خان کی

## بهثق ڈاندان جہدِ مسلسل

توجہ حاصل کرنا تھا جس کے لیے اس نے ایک چکردارراستے کا انتخاب کیا کیونکہ دوائی پہلی غلطیوں

ے سبق حاصل کر چکا تھا۔ اس دوران اس نے سیرٹری فتانس کے طور پر لا ہور ش اپنی تعیماتی

کردائی تا کہاس طرح وہ گورزم خربی پاکستان کا قرب حاصل کر سکے ۔ تواب کا لا باغ اس وقت مرد

میدان شے اور پاکستان کے سیاس حلقوں ہیں مرد آئی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ الطاف گوہر

ان کے اس قدر زردیک آگیا کہ پھے ہی عرصے بعد تواب کا لا باغ نے وفاقی حکومت ہیں بطور

سیرٹری انھار میشن اے تعیمات کروا دیا تا کہ اس طرح وہ وفاقی دارالحکومت ہیں رہتے ہوئے

ٹواب کا لا باغ کے مفاوات پر نظر رکھ سکے اور صدر ایوب خان کے نزدیک تواب کا لا باغ کی

الطاف گوہر نے اپنا مقصد حاصل کرلیا۔ وہ جاتا تھا کہ بطور سکرٹری اطلاعات اس کی حیثیت الیوب خان کی آئے اور کان جیسی ہے۔ اس کے بعد الطاف گوہرٹو اب کالا باغ کوچھوڑ نے کے لیے تیارہ و چکا تھا اور بھی چیز اس شخص کا پیدائش وصف تھا اس عام فتنہ پر دازی کے دوران الطاف گوہر بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ ایک وفت تھا کہ وہ ہارون برادران کے خلاف ذاتی بغض وعنادر کھتا تھا کہ وکئی ایوب خان کا خیال تھا کہ یوسف ہارون می آئی اے کوان کے خلاف بھڑکا رہے جی اوروہ خودکوان کی جگہ پرلانے کی سمازش کر رہے ہیں چنا نچہ اس دور بیس ایک تجویز ہے جی دی گئی کہ ڈان اخبار اور ہیر الله بلیکیش کا انتظام سرکاری تحویل بیس لے لیا جائے اور یوسف ہارون کو 84 کھنٹے کے اعراطک چھوڑ نے کے لیے کہا جائے (الطاف گوہر ہارون برادران کے خلاف ہوئے والی اس کارروائی کا اصل محرک نہ ہوت بھی وہ اس کا حصہ ضرور تھا) جب ہارون برادران نے الیوب خان سے صلح کر لی اورا پے معاملات طے کر لیے تو الطاف گو ہر ہارون سنڈ کیمیٹ کا ممبرین ایوب خان سے صلح کر لی اورا پے معاملات طے کر لیے تو الطاف گو ہر ہارون سنڈ کیمیٹ کا ممبرین

جب یجیٰ خان نے ہارچ 1969ء میں ایوب خان کی جگہ سنجالی تو الطاف گوہر نے برق رفآری کے ساتھ اپنی وفا داری تبدیلی کر لی اور پچیٰ خان کے مفاوییں سرگرم ہوگیا۔ بدخستی سے جزل پچیٰ خان کے پاس الطاف گوہر کاتھم البدل جزل پیرزادہ کی شکل میں پہلے سے موجود تھا اور اس نے الطاف گوہر کو پریشان کر دیا اور یکی چیز بعد میں اسے سول سروس سے باہر لے گئی لیکن سے الطاف گوہر کے کردار کا اختیا م نہ تھا۔ اس زمانہ میں جب وہ رائدہ ورگاہ تھا تو ہارون براور ان نے

بهثق خاندان جهد مسلسل

اے ڈان اخبار کا ایڈیٹر بنادیا۔

الطاف گوہرافتداری غلام گردشوں سے باہر کردیا گیالیکن وہ اب بھی ہارون سنڈ کیٹ بیل شال تھا۔ محبود ہارون کی خان کے مارشل لاء حکومت بیل منسٹر تھے اور ای طرح ضیاء الحق کے تیسرے مارشل لاء بیل منسٹر تھے۔ ہارون برادران سنڈ کیٹ اب بھی سیسرے مارشل لاء بیل بھی وہ وزیر کے عہدے پر فائز تھے۔ ہارون برادران سنڈ کیٹ اب بھی سرگرم تھی اورالطاف گوہر کرا چی بیل بیٹے کراس کے معاملات سنجال رہا تھا اس سند کیلیٹ کی ایک مشہور زمانہ آ ماجگاہ سندھ کلب تھی۔ شخ جمیب الرحلٰ اور مغربی پاکستان کے گمنام سیاستدانوں سے روابط مضبوط کیے جارہے تھے اور الطاف گوہراس بیس نے کے آ دمی کا کروار اواکر رہا تھا۔ اس کا بنیا دی مقصد بھٹوکار استہرو کمنا اور اگر ضروری محسوس کیا جائے تو ان کا خاتمہ تھا۔

یا کتان کی بنیادیں ہلا دینے اور جھے بخرے کرنے والی فکست کے بعد جب بھٹوصا حب نے پاکستان کی صدارت سنعیالی تو قوم سے اسپنے خطاب میں انہوں نے بیشنل عوامی یارٹی برے یا بندی اٹھائے کا اعلان کیا۔الطاف گوہرنے سنڈ کیپٹ کے احکامات کے تحت یا پھراہیے ڈاتی عزاد کے سبب حکومت کے خلاف محاذ آرائی شروع کردی اگراس کی سرگرمیاں صرف ڈان کے اخباری کالموں تک ہی محدود رہتیں تو شاید حکومت کواس ہے کوئی زیادہ فرق نہ پڑتا۔ حکومت نے اس کے ز ہر ملے کالموں اور اس وقت کے وزیرا طلاعات عبدالحفیظ پیرزادہ کے بارے میں اس کی اشتعال انكيزتم برول كالوثس تونهين ليا ممرحكومت كى توجه بتدريج اس كى خطرناك اورخفيه سركرميول كى طرف میذول ہوگئی۔ان سرگرمیوں کاتعلق ایک بڑی غیرملکی طاقت کی خفیدا بجنسی سے تھا جس کے سبب اے تحفظ اس عامہ کے تحت نظر بند کرویا گیا۔ گرفآری کے پچھون بعد الطاف کو ہر کی بیگم نے کلفٹن کراچی میں بھٹوصا حب سے ملاقات کی اوراس کے لیے غیرمشر وط معافی مانگی۔انہوں نے ایے شوہر کی سرگرمیوں کی نہ ہی مدافعت کی اور نہ ہی ان سے اٹکار کیا بلکہ انہوں نے بیہ باور کرانے کی کوشش کی کہاس تمام روبیر کی وجہ الطاف گوہر کی ذبنی مایوی اورانتشار ہے اورانہوں نے بیدوعدہ بھی کیا کہوہ آئندہ انہیں قابوش رکھنے کی کوشش کریں گی۔الطاف کوہرکور ہا کرویا گیا مگراس کی سرگرمیوں پرنظرر کھی جانے لگی برنستی سے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور غیرمکی ایجنسیوں سے خفیہ روابط برقر ارر کھے جلد ہی اس کے خلاف دوبارہ ایکشن لیا حمیا اس باراس کے الل خانہ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کوشمیں کھائیں کہ آئندہ الطاف کو ہرالی سرگرمیوں سے بازرہے گا اوروہ اپنی

#### بهثق گاندان جهدِ مسلسل

زندگی کا ایک نیاب شروع کرے گا این الوقت لوگوں کو پمیشہ نیجنے کے لیے آخری موقع مل جاتا

ہے چتا تچرا کیک دفعہ پھرا ہے رہا کر دیا گیا۔الطاف گو ہراوراس کے بھائی جمل صیان کے کفشن کر اپنی بیس جتاب بھٹو ہے ملا قات کی۔اس ہے پہلے وہ دو دفعہ وزیراعظم ہے ان کی کفشن کی رہائش گاہ پرٹل چکا تھا۔کراچی کی دوسری ملا قات اوراس کے بحدگل بیس آنے والی الطاف گو ہرکی رہائی کے بحد دولوں بھائیوں نے دعدہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ آئندہ وہ ان کے خلاف کی تیم کی سازش نہیں کریں گے۔الطاف گو ہرکی دوشا وست چیش کی کہ پہلی دفعہ رہائی کے بحد خفیہ سرکاری سازش نہیں کریں گے۔الطاف گو ہر نے وضاحت چیش کی کہ پہلی دفعہ رہائی کے بحد خفیہ سرکاری ایک سرگر میوں کو غلاطور پر چیش کیا۔اس نے کہا کہ وہ صرف اپنے دوستوں سے ایک سیان کی کرفاری کے احکامات جاری کی کرفاری کے اور یہ کہ دولوں کے ایک ہو دوفعہ کرتا ان کے لیے کوئی خوش کن صور شمال نہیں ہے اور رہے کہ 1958ء سے لے کراب تک ہر دفعہ انہوں نے ان دولوں بھائیوں کا خاص خیال رکھا ہے۔انہوں نے یہ بھی کہا کہا گر وہ پاکستان کی قانونی اور فتی ہو ماضی کو بھلانے کے لیے انہوں نے ان دولوں بھائیوں کا خاص خیال رکھا ہے۔انہوں نے یہ بھی کہا کہا گر وہ پاکستان کی قانونی اور فتی ہو ماضی کو بھلانے کے لیے قان دولوں بھائیوں کا خاص خیال رکھا ہے۔انہوں نے یہ بھی کہا کہا گر وہ پاکستان کی تاری بیا دی اور نے کی اور بیا کہا کہ کرائے کی اپنی چا لیاز یواں سے باز آنا جا کیں تو وہ ماضی کو بھلانے کے لیے تارہ ہیں۔

جب وزیراعظم بعثوکواس بات کا یقین ہوگیا کہ الطاف کو ہر اور اس کے بھائی نے اپنی سرگرمیاں ترک کردی ہیں اور انٹیلی جینس اواروں کی رپورٹوں ہے بھی اس بات کی تقد بی ہوگئ کہ الطاف کو ہر لیطور برنس مین ایک نیا دورشروع کرچکا ہے تو وزیراعظم نے راولپنڈی میں اس طلب کیا اور روثی پائٹس کے منصوبے کی افاویت کے بارے میں اس کے منصوبے پر بتا دلہ خیال کے بعد کرا ہی ، لا ہور اور دوسرے بڑے شہروں میں روثی پلانٹ لگانے کے لیے اسے لائسنس وے دیا جس کے قدر اجد الطاف کو ہرنے 50 طبین کا متافع کمایا۔ اس کے علاوہ وزیراعظم بھٹونے اس کے بھائی ججل حسین کو ملائشیا میں بطور سفیر تعینات کردیا۔

ایک وزیرنے وزیراعظم بھٹوسے پوچھا کہ آخر بار بار بدل جانے والے اور ناشکر گزار فخص پہنٹی مہریائی کی کیا ضرورت ہے تو وزیراعظم نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ انہوں نے جذبہ فیمرسگالی کے تحت اس باب کو بند کیا ہے کیونکہ اگر روٹی بلانٹ کے ذریعے الطاف کو ہرکوا پنی سرگرمیوں سے روکا جاسکتا ہے تو ایسا کرنے ہیں کوئی مضا کھٹیس سان ٹوازشوں کے سبب الطاف کو ہروزیراعظم بعنو کا مداح بن گیا۔ اس نے اپنے مشتر کہ دوستوں کو بتایا کہ وہ بھیشہ سے بھی وزیراعظم بھٹو کے

#### بهثق خاندان جهد مسلسل

یماحوں شن رہا ہے لیکن بدشمتی ہے درمیان شن افسوسنا کے موڑ آگیا بجب وہ لندن کے دورے پر
تفالواس نے خطالکھ کروز پراعظم کواپٹی سرگرمیوں اوراپنے دورے کے مقصد ہے آگاہ کیا اور لکھا
کہاس کی پاکستان سے طویل غیر حاضری ہے متعلق اگر ہلکی ہی بھرگمانی پائی جاتی ہوتو وہ فی الفور
وطن واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم نے اشجیلشموٹ و کینیٹ سیکرٹری و قاراح کواس خط ک
کاپی مارک کر کے بھیج دیا وراس کے حاشیہ پر لکھا کہا ہے دوست کو بتا دو کہ وہ جقتا عرصہ چاہلندان
میں قیام کرسکتا ہے اوراس کے حاشیہ پر لکھا کہا ہے دوست کو بتا دو کہ وہ جقتا عرصہ چاہلندان
میں آئی رہائش گاہ میں ہونے والی ملا قات کے بعد کوئی بداعتادی اورا تک بیش نہوں کے الطاف کو ہر
میں اپنی رہائش گاہ میں ہونے والی ملا قات کے بعد کوئی بداعتادی اورا تک بیش نہ ہوئیکن الطاف کو ہر
کے لیے اس معالے کوز تدہ رکھنا اور وقت پڑنے پر ہواویتا فطرت ثانہ ہے۔

جون 1977ء میں جب بھٹوصا حب کے خلاف پی این اے کی تحریک کا آغاز ہوا تو ایک ہار پھر الطاف کو ہر بھٹو صاحب کے خلاف سرگرم ہوگیا۔ پٹیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب بھٹو صاحب قید میں متھے تو الطاف کو ہرنے اپنا قلم جزلوں کو گروی رکھ دیا اور اس مہم کا سرخیل بن گیا جو بھٹو صاحب کو بھانسی کے سختے پر لے گئی۔ ساری دنیا کے مقتدر رہنما اور الل فکر ونظر بھٹو صاحب کی رہائی کی اپلیس کررہ ہے متھے جبکہ ریاحیان فراموش انہیں جلد سے جلد بھانی دینے کا مطالبہ کررہا تھا اور بھٹو صاحب کی بھانسی کی جمایت میں گارجین میں شائع ہوئے والا الطاف کو ہر کا پہضمون تاریخ کے صفحات میں بھیشہ کے لیے محفوظ ہوگیا۔

#### 444

سپریم کورٹ میں اپیل مستر دہونے کے بعد ملک سے باہر شدید رقبل ہوا اور ہیرونی ممالک
میں مقیم پاکشانیوں نے زبروست احتجاجی مظاہر سے کیے۔لندن کے احتجاجی مظاہر سے کے بعد
ایک بڑا احتجاجی جلوس نکالا گیا اور اس میں ہزاروں پاکستانی اورکشمیری شامل ہتے۔ عورتیں اور پچھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور جنزل ضیاء کے خلاف نفرت انگیز نعرے لگاتے رہے۔ایک مخص شالی انگستان سے کتا لے کر آیا تھا اور اس کے گئے میں جنزل ضیاء کا کارٹون لئکا کرجلوس کے آگے میں جنزل ضیاء کا کارٹون لئکا کرجلوس کے آگے میں جنزل ضیاء کا کارٹون لئکا کرجلوس کے آگے ہیں جنزل ضیاء کا کارٹون لئکا کرجلوس کے آگے ہیں جنزل ضیاء کا کارٹون لئکا کرجلوس کے آگے ہیں جنزل ضیاء کا کرٹون لئکا کرجلوس کے آگے ہیں جنزل ضیاء کا کرٹورید انٹیشن سے شروع ہوکرلندن کے اہم راستوں سے ہوتا ہوا ہائیڈ پارک پہنچا بیا تنا بڑا جلوس تھا کہ پولیس نے لبلور خاص حفاظتی انتظامات کیے تھے تا کہ پاکستانی سفار شخانہ کوشتھل لوگوں سے محفوظ رکھا جائے

#### بهٹی خاندان۔جہدِ مسلسل

اس مظاہرہ کی قیادت مرتضٰی اور شاہنواز کررہے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے نعرے لندن کی فضاؤں میں گونچ رہے تھے، عالمی ذرائع ابلاغ اسے کوور کرنے کے لیے موجود تھے لیکن جنزل ضیاء کے عزائم کچھاور تھے۔

فوجی جنا کے ان خوفا کے عزائم کی نشا عدی مرتضی بھٹونے نیویارک ٹائمنر کے انٹرو پویس میہ کہہ کر کردی تھی کہا ہے والد ؤوالفقار علی بھٹو کی زندگی بچانے کی مہم جس اب ان کی امیدیں دم تو ٹر رہی ہیں۔ مرتضلی نے اخبار کے نمائندہ مسٹرولیم بارڈرکو بتایا کہ وہ میرے والد کو بچانی و بینے کا تہیہ کے ہوئے ہیں۔ جن جرنیلوں نے حکومت فصب کی ہے۔ آئیس میظم ہے کہ اگران کے والد کو زندہ رہے دیا گیا تو ایک والد کو زندہ مرحز دیا گیا تو ایک ون وہ دوبارہ برمرافتد اراز جائیں گے۔ بیس جہاں جہاں بھی گیا ہوں مجھے ہے حدجایت لی ہے، لیکن جرنیلوں کو اس کی ذرا بھر پر واہ نہیں ہے۔ "

جزل ضیاء کوعالمی رائے عامہ کی کوئی پرواہ بھیل تھی وہ ہر قیمت پر بھٹوصا حب کوعدالتی ہتھیار

مین کرنا جا ہتا تھا۔ اس نے اپ نا پاک عزائم کے لیے وزراء کی ایک ٹیم کندن بھیجی تھی جس شل

وزیر وفاع میر علی احمہ تالپور، پروفیسر خورشیدا حمہ، زاہد سرفراز اور زیڈ اے سلہری قابل ذکر ہیں۔

لندن ان کی غیر معمولی سرگرمیوں کا اڈا تھا جس سے بیا شمازہ ہور ہاتھا کہ سفاک فوتی آ مرحوام کے

مجبوب لیڈر کو بھانسی دینے پرتکا ہوا ہے۔ جزل ضیاء کا خصوصی مشیر معظم علی بھی ای مشن پر کام کر دہا

تھا اس نے اپنے حلقہ خاص میں بیا طلاع دی کہ آج کام ہوجائے گا اگل سے بیر سٹر صیفت اللہ

تا دری معظم علی کے دفتر گئے اور اسے ایک زور دار تھیٹر ما دا پاکستانیوں کے جذبات کے اظہار کا ہی بھی

امک انداز تھا۔

اب وہ مخصوص گھڑی قریب آنے گئی جس کا ہم تصور بھی نہیں کرنا چاہجے تھے۔ مرتفعٰی کے گھر ٹیں ان کے کڑن طارق اسلام اور ٹیں موجود تھے۔ طارق پنڈی جیل کی کال کوٹھڑی ہیں بھٹو صاحب سے ملاقات کر کے لندن واپس آئے تھے۔ طارق ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کی جب بھٹو صاحب سے ملاقات کرائی گئی تو وہ آنہیں پہلی نظر میں پیچان نہ سکے ان کا وزن آ دھا بھی نہیں رہا صاحب سے ملاقات کرائی گئی تو وہ آنہیں پہلی نظر میں پیچان نہ سکے ان کا وزن آ دھا بھی نہیں رہا ما دب سے مارت کے انہا کی غلیظ کوٹھڑی میں غیرانسانی ماحول میں رکھا گیا تھا گر بھٹوصا حب پرخوف کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں تھا وہ فوجی تھرانوں سے کسی بھی تتم کی رعایت ما تکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ طارق کے ذریعے بھٹوصا حب نے اپنے خاتمان کے تمام افراد کو یہ پیغام دیا کہ وہ فوجی آ مرسے

#### بهٹو خاندان جہد مسلسل

ان کے لیے رخم کی اپیل نہ کریں کیونکہ بعثوصا حب کو یقین تھا کہ جزلوں کا ٹولہ آئییں ہرصورت میں پہانی دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ طارق نے کہا کہ بعثوصا حب سے جب میں نے پوچھا کہ وہ پارٹی کے رہنماؤں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو اس پر بعثوصا حب نے کہا کہ'' میں اس وقت قید میں ہوں اور یہ تو باہر رہنے والی قیادت کو طے کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی تحریک چلائیں۔'' اس وقت پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور حامیوں میں میتاثر عام تھا کہ بعثوصا حب کے قریبی ساتھیوں نے وقت پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور حامیوں میں میتاثر عام تھا کہ بعثوصا حب کے قریبی ساتھیوں نے اپنی جان بچائے کے لیے ان سے فلااری کی بعد میں ایک خبروں سے اس بات کی تقد این بھی ہوگئی کہ جس رات بعثوصا حب کو چھائی ہوئی۔ اس وقت ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی ہی مون منا کہ جس رات بعثوصا حب کو بچائی ہوئی۔ اس وقت ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی ہی مون منا

3 اپریل 1979 و کومہالہ میں نظر بند بیگم بھٹواور بینظیر بھٹو کی بھٹوصاحب ہے آخری ملا قات
کرائی گئی۔ بھٹوصاحب کوجیل کے عملے اور فوجی حکام کی گزشتہ چندروزے جاری سرگرمیوں ہے
ہی اندازہ ہوگیا تھا کہ انہیں پھانسی کے شختے پر چڑھانے کے لیے فوجی آ مرنے تیاریاں شروع کر
دی ہیں۔ بھٹوصاحب نے اپنی بیگم اور بیٹی کو ایک ساتھ اس طرح حواس یا ختہ حالت میں و کھے کر
بے ساختہ کہا۔ ''کیا ہے آخری ملا قات ہے؟'' اور پھرجیل سپر ننٹنڈ نٹ سے کہا۔'' بھٹسل اور شیو کرنے
کا انتظام کردو، و نیا بہت خوبصورت ہے اسے ش ای حالت میں الوواع کہتا چا ہتا ہوں۔''

بجنوصاحب سے بیٹم بھٹواور بینظیر بھٹو کی صرف نصف تھنے کی ملاقات کرائی گئی اور پھراس کے بعد دونوں کووالیس سہالہ میں نظر بند کرویا گیا۔ تاریخ عالم میں ایسی مثالیس کم ہی ملتی ہیں کہ جب ایک بیٹی اور بیوی نے اپنے ہاپ اور شو ہرکی طرف موت کولچہ بہلچہ بڑھتے و یکھا ہو ہیے چند کھنٹوں کا نہیں صدیوں پرمجیط سنرتھا جے صرف ایک بیٹی اور بیوی ہی محسوں کرسکتی ہے۔

اپریل کی رات مرتضی، طارق اوریس ڈیڑھ بجے تک ساتھ رہے اس وقت تک پاکستان کے وکی خبر نہیں آئی تھی۔ یس دونوں کو خدا حافظ کھد کر گھر چلا آیا گئے جی بجے میری احیا تک آ تکھ کھی تو بہ بی بی بی نیز نشر کر رہا تھا کہ بیٹو صاحب کو بھائی ہوگئی۔ یس فوراً اٹھا اور اسی حالت میں مرتضی اور شاہنواز کے فلیٹ بہنچا، میری آئکھوں ہے مسلسل آئسورواں تقے مرتضیٰ کے فلیٹ کے باہر بوئی تعدادی خیر نظری سے ترتھا۔ بیٹو صاحب تعدادی خیر نظری سے ترتھا۔ بیٹو صاحب کے دولوں بیٹوں نے دولوں کو حارت اور

بهٹی خاندان جہدِ مسلسل

ولاسدوے رہے تھے۔ دولوں بھائیوں نے سفید شلوا آئمیش کان رکھی تھی جو بیکم بھٹونے چھر دوز قبل انہیں مجھوائی تھی۔

آئی ٹی وی کی خاتون رپورٹر مس ساراکلن نے جھے سے رابطہ کیا تھااور مرتضٰی سے پہلا انٹرویو لینے کی گزارش کی تھی اسے اپنے ذرائع سے میا طلاع طی تھی کہ 3اور 4 اپریل کی رات کو پاکستان کے سابق وزیراعظم کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وعدہ کے مطابق مرتضٰی اور شاہنواز نے اپنے والد کے تل کے بعد پہلا انٹرویوسا راکلن کوئی دیا۔

شاہنواز نے کہا''جزل ضیاء نے ہمارے والد کوشہید کر دیا ہے وہ آئییں سیاس طور پر توختم نہیں کرسکااس لیے اس نے ہمارے والد کی بے بناہ مقبولیت سے خوفز دہ ہوکران کا جسمائی آل کیا ہے۔'' مرتضٰی نے کہا۔''جزل ضیاء نے دوسال تک ہمارے والد پرشد بدتشد و کیا، ان کا حوصلہ اور ہمت ختم کرنے کی کوشش کی ، ان کے ساتھ جوافیت نا کے سلوک کیا گیااس سے پوری و نیا کوصد مہ پہنچا۔ جزل ضیاء ہمارے والد کا قاتل ہے اور ہم اس کا انتقام لیس گے۔'' آئی ٹی وی کے اس ائٹر و ایوکوساری و نیا کے ٹیلی ویڑن پردکھایا گیا۔

دوسرے روز ہائیڈ پارک میں جناب بھٹوئی عائبانہ نماز جنازہ اداکی گئی۔ بیابی یادگاراور

عاقابل فراموش اجتماع تھا۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے انگستان میں مقیم تمام پاکستائی لندن

مینی کئے مقدہ وقتلف گرو پول کی شکل میں ہائیڈ پارک آئے تھے۔ انہوں نے جناب بھٹوئی قد آدم

تصویریں اٹھار کھی تھیں اور 'انتقام انتقام'' '' خون کا بدلہ خون' اور ' ضیاء ہائے ہائے'' کٹعرے لگا

رہے تھے۔ پولیس نے لوگوں کے خم وضعے کے اسلتے ہوئے طوفان کو بھانپ کر سخت حفاظتی

انتظامات کیے تھے۔ جلوس میں عورتیں اور مروسینہ کوئی کررہے تھے اور زار وقطار رورہ سے۔

پاکستانی سفار شخانہ جان تھا لیکن موام کے خم وضعہ کو دیکھ کر پولیس کی تھاری کرتا رہا۔ مظاہرین کو

پاکستانی سفار شخانہ جانا تھا لیکن موام کے خم وضعہ کو دیکھ کر پولیس کی بھاری تعداد نے سفار شخانہ کی طرف

پاکستانی سفار شخانہ جانا تھا لیکن موام کے خم وضعہ کو دیکھ کر پولیس کی بھاری تعداد نے سفار شخانہ کی طرف

میر مرتضی بھٹونے مظاہرین ہے جن میں پاکتانیوں اور کشمیریوں کے علاوہ ایرانی ،عرب، قلسطینی ،ترک اورانگریز باشندے شامل تھے ،خطاب کرتے ہوئے کہا۔

بهٹو ڈاندان۔ جہدِ مسلسل

"اب مظاہروں کا وقت گزر چکا ہے ہم نے بہت مظاہرے کر کے دیکھ لیے۔ آپ سب لوگوں کو میرے گھر کاعلم ہے جو کوئی انقلاب کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے۔ میرے پاس چلا آئے میرے دروازے کھلے ہیں۔اب انظام کا دفت ہے اور ہم انتظام کیس گے۔"

## جيورسث كانفرنس:

بین الاقوامی جیورسٹ کانفرنس 6اور 7 ایریل کولندن میں کرنے کا فیصلہ بھٹو صاحب کی شہادت سے قبل کیا گیا تھا۔ جمیں بینوش فہی تھی کہ اعدون ملک چلتے والی عوامی جدوجہد اور قربا نیوں اور بین الاقوامی دباؤ کے نتیج میں جزل ضیاءالحق سپریم کورٹ کے منقتم فیصلے پرعملار آمد نہیں کرے گااورا گر بھٹوصاحب کی سزا پر عملدر آ مدہوا بھی تواس میں مزید چند ماہ لگ جا کیں گے مرسقاك فرجى أمرجزل ضياء جلد ب جلد مجنوصاحب يحفظارا حاصل كرنا حابتا تفاراس كابير بھی خیال تھا کہ اگر بھٹوصا حب کوطویل عرصے جیل کی کال کوٹھڑی میں رکھا گیا تو عوام کا جوش وخروش جیل کی د بواریں ڈھادے گایا پھرغیرهما لک میں مقیم بھٹو کے حامی آنہیں جیل ہے بحفاظت تکال لے جائیں گے۔اس زمانے میں الی خبرین آئی بھی تھیں کہ تنظیم آزادی فلسطین کے کما عذوز كا أيك كروب ما كستان بيني حكاب اوروه كى بحى وقت ان كوملك سے باہر لے جائے گا۔ان الواہوں کے بعد بھٹوصاحب کی حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تتے اور ایک بوری پلاٹون طیارہ شکن تو پول سمیت راولینڈی جیل میں تعینات کردی تفی تھی ہم نے جب اپریل کے پہلے ہفتے میں جیورسٹ کا نفرنس کے انعقا دکا فیصلہ کیا تو ہمارے میدوہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میہ کا نفرنس ان کے تعزیتی اوراحتجاجی جلے بیس تبدیل ہوجائے گی۔ بھٹوصاحب کی بھانی کے بعدہم سب پرایک بجیب ی پژمردگی چهانی بوئی تھی پھیلوگوں کا خیال تھا کہاب اس کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں اور اے ماتوی کر دیا جائے ، مگر مرتضیٰ بھٹوئے انتہائی پرعزم لیجے میں کہا کہ ہم بیکا نفرنس ای جوش وجذ ہے ہے کریں گے اور اس کا نفرنس کے ذریعہ جلا دضیاء الحق کی حکومت کو و نیا کے سامنے نگا کریں گے۔ مرتضٰی کی خواہش پر 4اپریل کو بعد دو پہرہم ریجنٹ اسٹریٹ دفتر پر واقع کئے اور امریکہ، فرانس، ترکی، شام اور مصرفون کرے تمام مندویین کوبیہ بتایا کہ جناب بعثو کی چھانی کے

#### بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

واقعہ کے باوجود جیورسٹ کا نفرنس طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوگی اور مرتفعٰی بھٹواور شاہنواز آپ کی شرکت کے ختظر ہیں۔ کمیٹی برائے جمہوری حکومت اور آزادی صحافت کے سربراہ جتاب کلاڈ مارس نے اس کا نفرنس کے انعقاد ش سرگرم کردارادا کیااور میز بانی کا فرض بھی جھایا۔

یددوروزہ کا نفرنس تائنس برج میں کارکٹن ہوٹل کے ہال میں ہوئی جس میں دنیا کے ممتاز قانون دانوں اور دانشوروں نے بھٹوصا حب کے مقدمے کے تمام پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہوئے اسے 'عدالتی تل' (Judicial Murder) قراردیا۔

کونٹن ہیں شریک میتاز مندو ہین نے ایک متفقہ قرار دادیاس کر کے اسے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جزل کرٹ دالڈہم کورواندگی۔ میتاز عالمی قانون دانوں نے متفقہ طور پر چیئر ہین و والفقار علی ہوئی ہوئی ہوئی کہا کہ مشر ہوٹو کے ساتھ متا انصافی کر کے ان کا قتل کیا گیا ہے کہ ہوئے گیا کہ مشر ہوٹو کے ساتھ متا انصافی کر کے ان کا قتل کیا گیا ہے ہوئے گیا کہ '' پاکستان کے چیف دارشل لاء ایڈ مشریٹر جزل ضیاء الحق کا فرمان مید ہے کہ ان کے ملک میں ایک منصفانہ عدالتی نظام موجود ہے۔ میہ جدید نظام برطانوی عدالتی نظام کے قتل میں ایک منصفانہ عدالتی نظام موجود ہے۔ میہ جدید نظام عدل کے عدالتی نظام کے موجود ہے۔ میہ جدید نظام عدل کے اصولوں پر قائم کیا گیا ہے لیکن لا ہور ہا کیکورٹ کے سامنے جو بھی شہادتیں پیش کی گئی تھیں۔ ان کا اصولوں پر قائم کیا گیا ہے لیکن لا ہور ہا کیکورٹ کے سامنے جو بھی شہادتیں پیش کی گئی تھیں۔ ان کا اور عدالت کے دوسرے دیا وہ مدرجہ ذیل وجو ہات کی بناء پر پہنچا ہے کہ مسٹر ذوالفقار علی بحثو کے خلاف جو مقدمہ چلایا گیا وہ مندرجہ ذیل وجو ہات کی بناء پر انساف کے معیارا وراسلامی قانون کی ضروریات پر اپورائیس اثر تا۔

- 1- مقدمہ چلانے والی عدالت کی مدعاعلیہ سے ذاتی مخاصت تھی۔
  - 2- مقدمه کلي عدالت ين نيس چلايا كيا تحار
- 3- عدالت مقدے کی کارروائی کا سیح ریکارڈر کھے میں تا کام رہی ہے۔
- اعلیکواہے دفاع کے لیے مناسب سہولتوں سے محروم کر دیا گیا۔
  - به شهادتین خودساخته تقیس اور دوسری خامیال موجود تقیس به
    - ۵- معاعليه کوجسمانی اذبیتی دی گئیں۔
    - جد عدالت نے وکلاء صفائی کودھمکیاں دیں۔

کا نفرنس نے خاص طور پر اس بات کو نوٹ کیا کہ جرم میں شریک افراد (وعدہ معاف

#### بهٹی خاندان. جہدِ مسلسل

گواہوں) کے بیانات کی دوآ زادانہ شہادتوں کے ذریعے تقدیق حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی اوراسلامی قانون کے ذریعے الی شہادتیں باطل قرار پاتی ہیں۔ وکلاء اور جوں کی حیثیت ہے ہم شدت سے اس بات کوموں کرتے ہیں کہ بنیادی عالمی حقوق میں انصاف کے بنیادی معیار بھی شامل ہونے چاہئیں کوئی بھی قوم جواپے قوا نین اور قواعد کونا فذکر رہی ہواگر وہ انصاف کے بنیادی اصولوں پر عملدر آ مدکرنے میں ناکام رہے تو صرف طوث افراد ہی نہیں بلکہ دوسرے بہت سے لوگوں کو اس سے نقصان پہنچا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس کے اثرات پاکتان کی مرحدوں سے باہر بھی محسول کے جا کیں گے کہ ذوالفقار علی ہوئے کے مقدے میں اسلام کے تمام کی مرحدوں سے باہر بھی محسول کیے جا کیں گئی کے کہ ذوالفقار علی ہوئے کے مقدے میں اسلام کے تمام کی مرحدوں کی خلاف ورزی کر کے آئیس بالائے طاق رکھ دیا گیا۔

#### \*\*\*

ساؤتھ کینے تکشن میں 72 اشین ہومیوز (Stanhope Mews) فلیٹ اس لحاظ ہے تاریخی
رہائشگاہ کی حیثیت اختیار کر گیا کہ اس اپارٹمنٹ سے دونوں بھائیوں نے اپنے والد کی زندگی
بچانے کی مہم چلائی اور اس فلیٹ میں ان کی بھائی کی شخوس خبر نی اور اس فلیٹ کا دنیا کے نشریاتی اور
اشاعتی اداروں میں ذکر ہوا۔ اس اپارٹمنٹ میں کیے گئے فیصلے پاکستان کی تاریخ کے اہم واقعات
ثابت ہوئے۔ لندن کی معروف شاہراہ کرامویل روڈ اور Queens Gate جہاں اکٹر ملکوں کے
مفاریخانے ہیں، سے متصل اس فلیٹ میں نقدیر نے جناب بھٹو کے دونوں صاحبز ادگان کے
مستقبل کا بھی فیصلہ رقم کیا۔

جیورسٹ کا نفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے دونوں بھائیوں نے بڑی محنت کی تھی اوران کی ہمت اورحوصلہ مندی کے جھی لوگ معترف تھے۔ اس کے چنددن بعدا یک شام مرتضی کے اس فلیٹ میں مرتضی ، شاہنواز ، صنم ، طارق اسلام اور میں اسمقے ہوئے تا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تاریخی تقریرین سکیس جو انہوں نے افتد ارسنجا لئے کے بعد کراچی کے ایک جلسمام میں کی تھی۔ تقریر کا کیسٹ ایک پاکستانی نے دیا تھا یہ پاکستانی گاہے بگاہے ایسٹ لندن میں واقع ایک پاکستانی ریسٹورنٹ سے کھا تالا یا کرتا تھا۔ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو بھانی کے بعداس نے بی تقریر پاکستانی ریسٹورنٹ سے کھا تالا یا کرتا تھا۔ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو بھانی کے بعداس نے بی تقریر پاکستانی دیسٹورنٹ سے کھا تالا یا کرتا تھا۔ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو بھانی کے بعداس نے بی تقریر پاکستانی دیسٹوری کے ایک کے بیشی کی کہ بیشیپ نیز رانہ کے طور پر میرمرتضای کو پیش کروں۔

82

اس شام فلیٹ پرادای کا ماحول چھایا ہوا تھا اور اداس و مغموم کموں بیں بھٹوصا حب کی تقریر کا شیپ آن کردیا گیا۔ بھٹوصا حب کی آ دازین کرہم سب ہمدتن گوش ہوگئے۔ بیسے بھٹوصا حب کی تقریر آگے بڑھتی گئی۔ کمرے میں سنا ٹا مزید گہرا ہوتا گیا۔ مرتضیٰ کی آ تھوں ہے آ نسو بہنے گئے۔ 4 اپریل کے بعد میں نے پہلی مرتبہ میر مرتضیٰ بھٹو کی آ تھوں میں آ نسود کھے تھے ہم سب اشکبار شھا درونا کے منظر پیش کرر ہاتھا ای دوران شاہنوازا ٹھا اور دیوار کے ساتھ دورز در سے اور شم کا رونا ایک دردنا کے منظر پیش کرر ہاتھا ای دوران شاہنوازا ٹھا اور دیوار کے ساتھ دورز در سے اپنا سر ظرائے لگا۔ شاہنواز کی میرحالت دیکھ کر مرتضیٰ اٹھا اور اسے دیوائی کو دلا سہد کیلئے کی میرحالت دیکھ کر مرتضیٰ اٹھا اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ' میں تم سے دعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے والد کا بدلہ لوں گا۔''

یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ کن رات تھی۔اس رات بھٹو کے جواں سال بیٹوں نے وہ کھن اور پرخارراہ چنی جس پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنے بہا در باپ کی طرح جام شہا دت ٹوش کیا۔ مرتضلی اور شاہنواز نے پاکستان میں جمہوری جدو جہد میں مصروف اپنی والدہ اور بہن کے مقابلے میں جو دوسرا راستہ چناوہ کس حد تک درست تھا اس پر پارٹی کے اندراور باہرا یک طویل عرصے تک بحث چلی گریہ بھی حقیقت ہے کہ بھٹو خاندان کے بیدوونوں بیٹے ای تاریخی جبر کا شکار ہوئے جس کے چلی گریہ بھی حقیقت ہے کہ بھٹو خاندان کے بیدوونوں بیٹے ای تاریخی جبر کا شکار ہوئے جس کے آئے ایک خاص وقت اور لیجات میں منطق اور شعور ساتھ جھوڑ دیتے ہیں۔



#### 83

## كابل كاسفر

میر مرتفای بھٹواور شاہنواز بھٹونے جب جزل ضیاء کی فوجی آمریت کے خلاف سکے جدوجہد

کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے ذہن میں کوئی واضح خاکہ نہیں تھا ہوں بھی سیای طور پران میں ابھی وہ

بالغ نظری پیدا نہیں ہوئی تھی جس سے وہ اپ والد کے انتقام کوایک بڑے سیای کیوس پرو کھتے۔

بھٹو صاحب کو جس طرح اذبت وے کر جزل ضیاء نے تختہ دار پر چڑ ھایا اس سے میر مرتفنی اور شاہنواز ہر صورت میں اپنے والد کے سفاکا نہ تل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ میر مرتفنی اور شاہنواز ہر صورت میں اپنے والد کے سفاکا نہ تل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ میر مرتفنی اور شاہنواز کی اس وقت مورت میں ان میں یوں بھی ہوٹی پر جوش غالب ہوتا ہے پھر ان کے اردگر دبھی لندن میں ایسے جو کر بین تھے ہوائیں تصویر کا دو مرا رخ دکھاتے ایک جو کم بر کا رواز پر بر قبلی اور دائشور نہیں تھے جو آئیس تصویر کا دو مرا رخ دکھاتے ایک دوبار میں نے کوشش کی کہ میر کو پاکستان میں جاری جمہوری جدوجہد سے دشتہ جوڑنے پر داغب کروں گر ہر بارمیر کا بہ جواب ہوتا کہ فوجی جزلوں کوگولی کا جواب کولی سے بی دیا جائے گا۔ اس دفت ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ خود بیٹم بھٹواور بے نظیر بھٹو تید میں تھیں اور ان کا مرتفنی اور شاہنواز کے دوبار سے بی دراخوں کوئی با قاعدہ دابطہ نیس تھی جو پیغام رسانی بالواسطہ طور پر ہوتی بھی تھی تو صرف خیریت کی حد میں با تا عدہ دابطہ نیس میں جاری بہتی تھی تو صرف خیریت کی حد سے کوئی با قاعدہ دابطہ نیس تھی جو ایس مرحلے پر آئیں میسے کے کوئی با قاعدہ دابطہ نیس میں تھا جو پیغام رسانی بالواسطہ طور پر ہوتی بھی تھی تو صرف خیریت کی حد سے آگر اس مرحلے پر آئیں میں جاری دیا جا ہے۔

جیورسٹ کنوش کے چندون بعد میر مرتضیٰ نے پہلاسفر متحدہ عرب امارات کا کیا۔ مرتضٰی نے شیخ زید بن سلطان النہیان سے ملاقات کا احوال دیتے ہوئے جھے سے کہا تھا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ میں کا بل جا کر جز اوں کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا چاہتا ہوں تو شیخ زید نے کہا کہ میں جہیں اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا ہوں کا بل میں کیونکہ اس وقت کمیونسٹ حکومت ہے اور عملاً
سوویت یو نین وہاں آ بیٹا ہے اس لیے ایران اور گلف کی تمام ریاستیں خودکو غیر محفوظ مجھورہی ہیں
اور دہ کمیونزم کو اپنے ملک کی سرحدوں سے دورر کھنے کے لیے امریکہ اور مغربی عما لک سے مسلسل
را لیلے میں ہیں اگرتم کا بل گئے تو پھرتم نہ صرف ایران اور گلف مما لک سے بلکہ امریکہ اوران کے
مغربی حلیفوں سے بھی دور ہوجاؤ گے۔ پٹنے زیدنے میر مرتضای کو تھیجت کی کہ وہ لندن میں رہ کراپی
جدوجہد کریں اور اس کے لیے وہ انہیں ہرتم کی مالی اعداد دینے کے لیے تیار ہیں۔ میر مرتضای بھٹو
نے جو کا بل کا پہلا سفر کیا اس میں جزل امتیاز ان کے ہمراہ تھے بھٹو صاحب کے رہے ما ہی ملٹری

میر مرتضی نے کابل میں ہونے والے رابطوں اور وہاں ہونے والے تعاون کے سلیے میں 
ہمت تقصیل ہے تو بھے نہیں بتایا گرانہوں نے بیرضرور کہا کہ وہ مستقبل میں کابل کو اپنا ہیڈ کوارٹر 
بنانے کا فیصلہ کر بچنے ہیں اور وہاں ایک خفیہ ریڈ ہو کے ذریعہ جنزل ضیاء کی فوجی حکومت کے خلاف 
عوامی جدوجہد کو تیز کریں گے۔ مرتضلی نے بی بھی بتایا کہ پاکستان سے جلاوطن ہو کر بڑی تعداو ہیں 
پارٹی کے پر جوش اور ملیشد کارکن کابل پہنچ رہے ہیں اور جلد ہی ہم وہاں پرایک الی 
آرگنا کرنے شری بنانے میں کامیاب ہوجا کیں گے جوضیاء کی فوجی حکومت کے خلاف مسلم جدوجہد کا 
آرگنا کرنے گی۔ مرتضلی اندن والی آئے تو ان کے ساتھ جنزل انتیاز بھی تھے۔

میر مرتضیٰ نے جب کا بل میں اپنی ملیف تنظیم پنیلز لیریش آری (پی ایل اے) کا بیڈ کوارٹر اتام کرنے کے فیصلے ہے آگاہ کیا تو ہیں نے ان سے کہا کہ وہ وہاں اپنا مستقل بیڈ کوارٹر ضہ بنا کیں اور کا بل آتے جاتے رہیں۔ میر مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ کارکن سے چاہتے ہیں کہ میں کا بل میں مستقل قیام کروں کیونکہ میرے مستقل قیام ہی ہے انہیں مطلوب اسلحہ اورٹر بینگ لی سی ہے اس وقت میر مرتضیٰ جس وہنی اورجذ باتی کیفیت ہے گزررہے تھے اس میں انہیں سے مشورہ خلاف مصلحت لگ رہا تھا میرے اصرار کے با دجود میر مرتضیٰ نے کہا کہ اب وہ ایک خاصے طویل عرصے تک کا بل میں قیام کریں گے۔ مرتضیٰ نے جھے یہ بیجی کہا کہ میں پنیلز لیریش آری کی سرگرمیوں اور کا روائیوں کو ویکئی مساوات کی گئی ہزار اشاعت تھی اور کا ویکئی مساوات لندن میں شائع کروں۔ اس وقت مساوات کی گئی ہزار اشاعت تھی اور یا قاعدگی ہے کو بیت میں ایک نیوز ایجنٹ ایک ہزار کا بیاں منگوا تا تھا جو مشرق وسطی اور خلیجی با قاعدگی ہے کو بیت میں ایک نیوز ایجنٹ ایک ہزار کا بیاں منگوا تا تھا جو مشرق وسطی اور خلیجی با قاعدگی ہے کو بیت میں ایک نیوز ایجنٹ ایک ہزار کا بیاں منگوا تا تھا جو مشرق وسطی اور خلیجی کیا تابید کی گئی ہزار اشاعت تھی اور خلیجی کی خورت میں ایک نیوز ایجنٹ ایک ہزار کا بیاں منگوا تا تھا جو مشرق وسطی اور خلیجی کی خورت میں ایک نیوز ایجنٹ ایک ہزار کا بیاں منگوا تا تھا جو مشرق وسطی اور خلیجی کیا تابی کہ بین کی کیل میں ایک نیوز ایجنٹ ایک ہزار کا بیاں منگوا تا تھا جو مشرق وسطی اور خلیجی

84

سیرٹریان دنوں شخ زیدے مشیرخاص تھے۔

#### بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

ر پاستوں میں مقیم پاکستانیوں میں تقلیم ہوتی تھیں۔اس کے علاوہ لندن کے تمام سفار تخانوں ، اخبارات اورنشریاتی اداروں میں بھیجا جاتا تھا۔ برطانیہ اور بور پی ممالک میں بھی اس کی ایک بڑی ریڈرشی تھی۔میر مرتضٰی کے کا بل پہنچنے کے چندون بعد ہی پاکستان میں چند بم دھا کے ہوئے۔ طورخم کی سرحد پر پچھ فائز نگ اور پکڑ دھکڑ بھی ہوئی اور ایک خبریں آنے لکیس کہ جیسے پیپلز لبریشن آ رمی نے اپنی سلح کارروائیوں کا آغاز کردیا ہے۔جولائی 1979ء کے دوسرے ہفتے ہیں مجھے مرتقتلی کا پیغام ملا کدایک بردی خبر ہے اور بیس فورا کا بل پہنچوں۔ میں اس سے قبل کبھی کا بل نہیں گیا تھا مگر بجھے اس بات کا برا انتجنس تھا کہ وہاں میر مرتضٰی کی مہم جو کی اور افغان تو را نقلاب کا بھی قریب سے مشاہدہ اورمطالعہ کروں مرتضی کا ہل کے ایک پوش علاقے میں رہائش پذیر تھے۔انہوں نے مجھے بتایا" ہمارے لڑے" بھٹوصاحب کی پنڈی جیل میں محرانی کرنے والے مرکزی کردارایک کرالی کو اغوا کرکے لا رہے ہیں اور ہم یہاں کا بل میں اس کا او پن ٹرائل کریں گے۔ان دنوں کا بل میں میر مرتفنی کے قریبی ساتھی سہیل سیٹھی تھے جواپنے ایک دوست پر دیز شنواری کے ساتھ سب سے پہلے افغانستان پنچے تھے۔اس کے بعد میرمرتفنی نے راجہ انورکوا فغانستان بلانے کے لیے رابطہ قائم کیا وہ اس وقت برلن میں سیای پٹاہ گزین کے طور پر مقیم تھے۔میر مرتضٰی کے کہنے پر میں نے راجہ الور کے کابل جانے کا انتظام کیا۔لیبیا ہے پیپلز پارٹی لاہور کے ایک سرگرم رہنما کوژعلی شاہ بھی وہاں بھی رہے تھے۔

اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں ہے جوکارکن وہاں پہنچے تھے ان بیس ہے بیشتر نا تجربہ کارشے اوران کا کہنا تھا کہ وہ تو بھٹو کے بیٹے کود کیھنے آئے ہیں۔ایک کارکن جو بہا دلپورے آیا تھا اور جس کے بارے بیس کہا گیا کہ بیدریڈ بواشیشن پر کام کرے گا وہ بیچارہ ایک سیدھاسا دھا آرشٹ تھا۔ بیدورست ہے کہ کا بل بیس جو پارٹی کے نوجوان کارکن آرہے تھے۔ان کا جذبہ بڑا نیک تھا اور وہ قربانی کے جذبے سے سرشار تھے گرسلے جدو جہد کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ جس بیس محض ''جوش وخروش اور نیک جذبے ہے۔

ایک دن میں نے میر مرتضٰی ہے پوچھا کہ کرتل کا کیا ہوا۔ مرتضٰی نے کہا کہ جن لوگوں نے کرتل کو اغوا کر کے لاتا ہے وہ گھر، گاڑی اور معقول رقم چاہتے ہیں۔ میں نے میر ہے کہا کہ '' پاکستان میں جے یہ تینوں چیزیں ٹل گئیں وہ پھرا ننا ہڑا خطرہ کیوں لےگا۔''اس زمانے میں کا ہل

#### بهٹو خاندان، جہر مسلسل

ادھر جزل ضیاء کی حکومت کا سارا دارو مدار عسکری وسویلین خفیدا یجنسیوں پرتھا۔ جنہوں نے اپ عوام کے خلاف جنگی بنیا د پرمہم چلائی ہوئی تھی تمام ہی سیاسی جماعتوں میں ان کے مخبر لحد لحد کی خبر پہنچاتے ہتھے۔

کابل میں اپنے قیام کے دوران میں نے اندازہ لگالیا تھا کہ پلیلز لبریش آری میں بھی پاکستانی ایجنسیوں نے اپنے ''دمخبر' داخل کر دیتے ہیں چند خاص واقعات ایسے روتماہوئے جس میں مرتضلی بھٹواورخو دافغان حکومت کے بڑے اہم آ دمی مشن کی پخیل سے پہلے ہی یا تو مارے گئے یا میں مرتضلی بھٹو کو بھی اس کا احساس تھا مگران کا کہنا تھا کہ پی ایل اوسمیت تمام الی ملیفٹ آ رگنا رَبِی میں نے خاص طور پرمیر ملیفٹ آ رگنا رَبِی میں نے خاص طور پرمیر مرتضلی سے کہا کہ سب سے اہم بات سے کہ آ پ اپنی سکیورٹی کو ''فول پروف'' بنا کیں اس پرمیر مرتضلی سے کہا کہ سب سے اہم بات سے کہ آ پ اپنی سکیورٹی کو ''فول پروف'' بنا کیں اس پرمیر مرتضلی نے مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا '' سب سے بڑا محافظ اوپر والا

#### بهٹو خاندان جہد مسلسل

87

<u>"</u>\_\_

کابل ش در دن قیام کے بعد میری لندن واپسی تھی۔ مرتفیٰی دشق جارہے تھے ہم دونوں افغان ایئر لائن پر کابل ہے سوار ہوئے اچا تک موسم کی خرابی کے سب ہمارا طیارہ قد حار ایئر پورٹ ایئر پورٹ پراتر گیا۔ مرتفیٰی نے جھے از راہ مُداق کہا یہ جہاز قد حارکے بجائے پشاور ایئر پورٹ ایئر بھی اتر سکنا تھا اگر ایباہوتا تو جزل ضیاء الحق کے فوجی آپ کو پشاور ہے کوڑے مارتے ہوئے اسلام آباد لے جاتے۔ اس پر بیس نے میرے کہا اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا۔ میرمیرے اس جواب پر برے مخطوظ ہوئے۔ کابل بیس، بیس نے وزیراعظم حفیظ اللہ ایش کا انٹرو یو بھی کیا۔ افغان سال میں ہو بھی غیر سکی صحافی سربراہ مملکت کے انٹرو یو کرتے تھے وہ ان کے اپنے اخبار بیس شائع ہونے ہے پہلے ہی ٹی وی اور کابل ٹائمنر بیس رپورٹ کردیئے جاتے تھے۔ یہی میرے انٹرو یو کے ساتھ بھی ہوا جس پر بیس نے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ بیجا اعتراض کرد ہے بیس ہمارے ہاں تو ایبا ہی ہوتا ہے۔ شاہنواز کا تنظیم آزادی فلسطین کے سربراہ یا سرعرفات سے مسلسل رابطہ تھاوہ وہ ہاں علی تربیت کے لیے گئے تھے۔ ان پر لیبان بیس قا تلا شہملہ بھی کیا گیا جس مسلسل رابطہ تھاوہ وہ ہاں علی تربیت کے لیے گئے تھے۔ ان پر لیبان بیس قا تلا شہملہ بھی کیا گیا جس مسلسل رابطہ تھاوہ وہ ہاں علی تربیت کے لیے گئے تھے۔ ان پر لیبان بیس قا تلا شہملہ بھی کیا گیا جس احساس نہیں تھا کہ جزل ضیاء الحق کے ایجنے ان کی حفاظت کا خاص انتظام کیا۔ مرتفیٰی اورشاہنواز کواس وقت قطعاً ہے احساس نہیں تھا کہ جزل ضیاء الحق کے ایجنے ان کی حفاظت کا خاص انتظام کیا۔ مرتفیٰی اورشاہنواز کواس وقت قطعاً ہیں۔ احساس نہیں تھا کہ جزل ضیاء الحق کے ایجنے ان کی حفاظت کا خاص انتظام کیا۔ مرتفیٰی اورشاہنواز کواس وقت قطعاً ہیں۔ اور کیا تاش بیس کھا کہ جزل ضیاء الحق کے ایجنے ان کی حفاظت کا خاص انتظام کیا۔ مرتفیٰی اورشاہنواز کواس وقت قطعاً ہیں۔ ان کی حفاظت کا خاص انتظام کیا۔ مرتفیٰی اورشاہنواز کواس وقت قطعاً ہیں۔ ان کی حفاظت کا خاص انتظام کیا۔ میں کیا تاش بیس کی کہ آئیں کیا تربی کی کیا گیا ہیں۔

کائل میں ہونے والی سرگرمیوں کے سبب مرتفظی کا امریکہ اور پورپ سے تعلق تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے سربراہ کائل میں مرتفظی کی مسلسل موجودگی کے سبب کھنچ کھنچ رہنے گئے، ادھر کائل میں حکمر ال جماعت کے دونوں دھڑوں کے درمیان با قاعدہ کھلی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ حکمر ال پی ڈی اے کے پر چم گروپ نے بیرک کارٹل کی قیادت میں دمبر 1979ء کے آخر میں کھنل افتد ارسنجال لیا۔ کارٹل حکومت میں اسد اللہ سروری دوسری طاقتور شخصیت تھے اور اس کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ کا نمبر آتا تھا جوافغان سکیورٹی فورس کا سربراہ تھا اور بیرک کارٹل کی افتد ارسب بیپلز ٹر بیوٹر کیک بارٹل کی افتد ار سبب بیپلز لیریشن آری اور مرتفظی مجھوکی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھیں۔ مرتفظی اور سبب بیپلز لیریشن آری اور مرتفظی ہوئی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھیں۔ مرتفظی اور شاہنواز کا بھی زیادہ وقت کابل سے باہرگز رہتا تھا۔

بهثق خاندان جهدِ مسلسل

اور پھر پی آئی اے کے جہاز کی ہائی جیکنگ کا وہ تاریخی واقعہ ہوا جس نے پاکستانی سیاست میں ایک وحما کا کر دیا۔

## ما کی جیکنگ کا ڈرامہ:

یا کتان میں اس وقت سیای فضا بڑی تیزی ہے جزل ضیاءالحق کےخلاف ہور ہی تھی۔ حزب اختلاف کی وہ سیاس و غذہبی جماعتیں جوگزشتہ جارسال ہے جنزل ضیاء الحق کی فوجی حکومت ے تعاون جاری رکھے ہوئے تھیں ،اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کوسنجالا دینے کے لیے اس بات پر مجبور ہو گئیں کہ وہ کھل کر مارشل لاء کے خلاف صف آ راہوں۔اس مقصد کے حصول کے لیے یا کستان قومی اتحاد کے رہنما اس وقت مارشل لاء کے خلاف سب سے بڑی اورمؤ ثر سیاسی قوت پیپلز یارٹی کے ساتھ اتحادینانے پرمجبور تھے۔ یا کتانی سیاست کا یہ بڑاالمناک تاریخی جمرتھا کہ جو کل تک بھٹوخاندان کےخون کے پیاہے تھے انہی کے ساتھ بھٹوخوا تین کوایک میز پر بیٹھنا پڑا۔ بحثوخوا تین نے کس حوصلے اور جرات ہے قومی اتحادییں شامل ان رہنماؤں کو 70 کلفٹن میں خوش آ مدید کہا ہوگا۔اس کونضور کر کے ہی رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں محرعظیم مقاصد کے حصول کے لیے تاریخ کے اس جرکوسہنا ہی پڑتا ہے۔ 6 فروری 1981ء کو 70 کلفٹن میں دس سیاس یار شول نے" مارشل لاء ہٹا وَانتخابات کراؤ" کے مشتر کہلائجیٹل پرایم آ رڈی کی بنیا در کھی۔ایم آ رڈی نے بیاعلان بھی کیا کہوہ 23 مارچ ہے مارشل لاء کے خلاف ہڑتالوں اور مظاہروں کا آغاز کرے گی۔ ابھی ایم آرڈی نے تحریک چلانے کے لیے اپنے پروگرام کا اعلان بی کیا تھا کہ 2 مارچ کو بی آئی اے کا طیارہ جس میں 148 مسافر سوار تھے اغوا ہو گیا۔ا گلے روز رینجر آئی کہ طیارہ اغوا کرنے والے پیپلز اسٹوڈنش فیڈریش کراچی کے تین اڑے ہیں۔جن کالیڈرسلام اللہ خان ٹیبو ہے۔ ٹیبو نے جو پہلا بیان طیارے کے اغواکے بعد دیا۔اس میں بید عویٰ کیا کہاس کاتعلق الذوالفقار تنظیم ہے ہے جس کے سربراہ میر مرتضٰی بھٹو ہیں۔ ٹمیو نے بیابھی کہا کہ وہ بھٹوخا ندان کا جانثار ہےاورشہید بھٹوکو پیانی چڑھانے والوں سے انتقام لے گا۔طیارہ کے اغوا ہوتے ہی سارے ملک میں بکڑ دھکڑ شروع ہوگئی۔ بیکم بھٹواور بےنظیر بھٹوکو 70 کلفٹن کراچی میں نظر بند کر دیا جا تا ہے۔ بےنظیر بھٹو کا ا یک غیرملکی ایجنسی کے ذریعہ یہ پیغام آ جا تا ہے کہ'' کی لی کا اس ہائی جیکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہم ہر

#### بهثق خاندان جهد مسلسل

قتم کے اغوا کی ندمت کرتے ہیں چاہے وہ طیارے کا ہو یا قوم کا' یہ تھا بےنظیر بھٹو کا روشل اپنی گرفآری سے پہلے لندن میں ہمیں مسلسل ان کے بارے میں تشویشتاک خبریں آر ہی تھیں گوکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے گر ہماراا بتدائی اورا چھا کی روشل بیتھا کہ پی آئی اے کے جہاز کا اغوا بھٹو خاندان کے خلاف ایک سازش ہے اوراس میں جزل ضیاء الحق کے فوتی ٹو لے کا ہاتھ ہے۔

لی آئی اے کے جہاز کا اغواا تنا بڑا واقعہ تھا کہ تمام عالمی ذرائع ابلاغ میں بیصفحہ اول کی خبر بن گئی اوراس پرتما م حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کی جارہی تھی۔میرمرتضٰی نے کابل سے سابق سیرٹری اطلاعات نیم احمد کونون کر کے کہا کہان کی تنظیم کا طیارہ کے اغوا سے کوئی تعلق نہیں ہے اوروہ اس کی فوری طور پرتر دیدکریں سیم احد نے ای رات بی بی می شیلی ویژن پراس کی تروید کی اور کہا کہ بیاغواء بھٹو خاندان کے خلاف مجری سازش ہے۔میرم تفنی نے لندن میں جلاوطن آیک سندهی لیڈرے بھی رابطہ کر کے بہی پیغام دیا کہان کا جہاز کے اغواسے کوئی تعلق نہیں ہےا تھے روز انہوں نے بی بی میلی ویژن کے حالات حاضرہ کے پروگرام "نیوز نائٹ" میں اس کی پرزور تر ویدی۔ بی آئی اے کے طیارہ کے اغواء کے واقعہ کو پاکستان میں مسلط فوجی جنتا نے جس اعماز ے استعال کیا اس ہے بھی اندازہ ہور ماتھا کہ اغواء میں خوداس کا اپنا ہاتھ ہیں۔فوجی آ مرجنزل ضیاءنے ذرائع ابلاغ کوطیارہ کے اغواء کے لیے وقف کرکے اپنے ان خوفنا ک عزائم کو بے نقاب كردياجو ياكتناني قوم كومارشل لاء كے زيرتسلط ركھنے كے ليے اس بدترين ريا كارفخص كے دل ميس پرورش پارے تھے۔ضیاءسرکارکااصرارتھا کہ پی آئی اے کےاغواء میں پاکستان پیپلزیارٹی اوراس کی قیادت ملوث ہےاس کا کوئی ثبوت فراہم کیے بغیر 2 مارچ سے پروپیگنڈہ مہم زورشورے شروع کردی گئی۔سرکاری پروپیکنڈامشینری جس قوت سے پاکستانی عوام اور پوری دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کردہی تھی۔اس ہے بھی ثابت ہوتا تھا کہ فوجی حکومت کے پاس الی کوئی شہادت نہیں ہے کے طبیارہ اغوا کرنے میں یا کستان پیپلز مارٹی نے کوئی منصوبہ بندی کی ہومحض قیاس آ رائیوں کو بنیاد بنا کرفوجی حکومت نے بروپیکنڈا کا ایک طوفان کھڑا کر دیا اور اس واقعہ کو بنیاو بنا کر یارٹی کی چیئر پرس بیگم نصرت بھٹو، بےنظیر بھٹواور تحریک بحالی جمہوریت کے رہنماؤں اور پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کوگر فٹارکر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ پی آئی اے کے طیارہ کے اغوا

#### بهثق خاندان جهد مسلسل

کے دن ہی بے نظیر بھٹونے ایک بیان بٹس بیرواضح کر دیا کہ جہاز وں کا اغوا پی پی کی پالیسی نہیں اور وہ مارشل لاء کے خلاف جہوری جدو جد پر یقین رکھتی ہیں۔ای لیے پارٹی نے ان جماعتوں سے وسیج تر اتحاد کیا جونظریا تی طور پر ماضی بٹس اس کی مخالف بھی رہی تھیں۔اس وقت پاکستان بٹس اور پاکستان سے باہر بیعام تاثر تھا کہ'' فوجی ٹولے'' نے ایم آرڈی کی تحریک سے خوفز دہ ہوکر جہاز کے اغوا کارڈرامہ رچایا ہے۔ بے نظیر کا بیر بیان اس حقیقت کا جوت تھا کہ پیپلز پارٹی ملک بٹس مارشل لاء کے خلاف عوام کے حقوق کی علمبر دار ہے۔ جہاز کے اغواء کے واقعہ کوفوجی حکومت نے مارشل لاء کے خلاف عوام کے حقوق کی علمبر دار ہے۔ جہاز کے اغواء کے واقعہ کوفوجی حکومت نے اپنے لیے ''آ فاقی نعمت'' بجھ کر پیپلز پارٹی کی قوت اور اس کی قیادت کو کچلنے کی ایک سازش تیار کی تاکہ ملک بیں جمہوریت کی آ واز بلند کرنے والی تو توں کو بھیشہ کے لیے دہا دیا جائے۔

ادھرفوجی حکام کی ہرمکن میرکوش تھی کہ کسی بھی طرح بیٹم بھٹواور بے نظیر بھٹوکو ہائی جیکنگ ورامہ میں طوٹ کیا جائے۔ فوجی حکام نے نظر بند بیٹم بھٹو سے درخواست کی کہ وہ اپنے صاحبزاد برتھنی سے بات کریں تا کہ اغواشدہ طیار سے کے مسافروں کورہا کروایا جاسکے۔اس میا جیٹم بھٹو نے شدید روشل کا اظہار کیا اور انتہائی واضح الفاظ میں کہا کہ ''میر سے بیٹے مرتفنی اور شاہواز کا ہائی جیکنگ کا ڈرامہ جزل ضیاء الحق کا اپنا شاہواز کا ہائی جیکنگ کا ڈرامہ جزل ضیاء الحق کا اپنا تیارکردہ ہے جس کا مقصدا کی آرڈی کی تحریب کی کھٹا ہے۔' 8 مارچ کو ہائی جیکر طیارہ کا تا ماز تا کو اور کہ ہے کہ درمیان ندا کرات کا آغاز موااور 14 مارچ کو پاکستان میں قید سیاسی قید یوں کی رہائی کے بعد ہائی جیکروں نے طیارہ شام کی حوالے کردہ ا

جزل ضاءنے پاکستانی مسافروں کی جان بچانے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی حالا نکہ اس نے انجواء کے واقعہ کے بحد مسلسل مید کہا کہ وہ بلیک میل ہو کرنہیں جھکے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ جزلوں کو بے گناہ مسافروں کی کوئی پرواہ نہیں تھی ،لیکن جب امر کمی صدر نے اپنے شہریوں کی زندگی خطرے میں و کھے کرفون کیا تو جزل ضاء نے گھٹے فیک و پئے اور جن''مجرمول'' کو وہ کسی قیمت پررہا کرنے کے لیے تیار نہ تھا انہیں خصوصی طیارے سے دمشق بھیج و یا۔ پاکستان کی جیلوں تے سے رہائی پانے والے ان سیاسی قیدیوں کا جرم بیتھا کہ وہ مارشل لاء کے مخالف، جمہوریت کی بحالی اور عوام کے حقوق تی گی واز بلند کررہے تھے۔

#### بهثى خاندان جهد مسلسل

دنیا میں ہائی جیکنگ ایک تھین جرم تصور کیا جاتا ہے۔اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہائی جیکنگ کے اس سارے ڈراے سے جہاں پاکستان میں جزل ضیاء الحق کو ایک نئی زندگی ملی و جیں مرتضی بھٹواور شاہنواز کو جنہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جمہوری جدو جہدے کیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے ڈرامے کے بعد دہشت گرد کی حیثیت سے پہچانے جانے گئے۔ان کا رابطہ ساری دنیا سے خاص طور پر یورپ سے کٹ گیا اور پھر انہیں شام اور لبتان میں ایک طویل عرصہ گزار نا

## مرتضٰی، کھراختلافات:

میر مرتضای بھٹو کے ساتھ ابتداء میں پارٹی کے جلاوطن رہنما غلام مصطفیٰ کھر بے حدقریب تھے۔ پیٹنج زید بن سلطان اور دیگر عرب مما لک کے حکمرانوں سے ملاقات میں بھی وہ مرتضاٰی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ان دنوں انندن کے West Hampstead کے علاقہ میں ایک ہی فلیٹ میں ان کا قیام تھا۔

اس دوران بڑی دلچپ بات میہ ہوئی کہ ایک شام ایک پاکستانی سیاسی لیڈر شاہنواز ہے طفئ یااس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔اس لا ہوری لیڈر نے شاہنواز سے کہا کہ آپ مصطفیٰ کھر پر ہرگز اعتبار ندکریں وہ بھٹوصا حب کو بھی دغا وے چکا ہے کوئی نصف تھنے بعد مصطفیٰ کھر اور تہمینہ بھی باہر سے واپس آ گئے۔ میرصا حب کھر ہے بغلگیر ہوئے اور کہا ملک صاحب! آپ کا پاکستان میں بڑاا نظار ہے آپ اگرواپس آ کیس تولا ہور میں لاکھوں افراد آپ کا استقبال کریں گے۔

یدس کرشاہنواز جیران رہ گیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹوکو یہ قصد سناتے ہوئے کہا کدریج ب آ دمی ہے۔تھوڑی دیر پہلے جھ سے کہدر ہاتھا کہ کھر نا قابل اعتبار ہے اور جب مصطفیٰ کھرے ملاتولا کھوں کے استقبال کی بات کررہا ہے۔

78ء میں جب جزل چشتی لندن آئے تو مصطفیٰ کھرنے ان سے خفیہ ملاقات کی ، اس ملاقات کا مرتضٰی کوعلم نہیں تھا۔ اس کی اطلاع ان تک پنچی تو انہوں نے کھر سے اس کی تصدیق چاہی کھرنے مرتضٰی ہے کہا کہ بھٹوصا حب کی جان بچانے کے لیے انہوں نے بید ملاقات کی تھی۔ مرتضٰی اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے اور کھر پر انہیں جواعتا دتھا اسے تھیں پہنچ چکی تھی۔ وقت

92

کے ساتھ مرتفنی اور کھر کی راہیں جدا ہو چکی تھیں۔ مرتفنی کا بل چلے گئے اور مصطفیٰ کھر لندن میں علیحہ و گروندن میں علیحہ و گروپ کی قیادت کرنے گئے ان کے گئی قریبی ساتھی بھی لندن آگئے۔ مصطفیٰ کھرنے کراچی میں بیٹم تھرت بھٹوے نون پر بات کر کے''مساوات'' کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی۔ بے نظیر بھٹونے نون پر بجھے کہا کہ غلام مصطفیٰ کھر کے ساتھ ال کرکام کرنا جا ہیں۔

مرتضی اور کھر کے اختلافات ختم ہو چکے تھے۔ پیس میر مرتضیٰ کے منصرف قریب تھا بلکہ ان

ے میرے دوستانہ تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ کا بل سے جمھے مرتضیٰ نے فون کر کے کہا کہ کھر

کے ساتھ کی صورت کا م نہ کروں اور '' مساوات'' کے معاملات کو وہ درست کریں گے۔ پیس نے
انہیں بی بی کے فون کا بتایا مرتضی نے کہا بی بی سے بیس بات کرلوں گا اور اگر آپ نے کھر کے ساتھ
کا م کیا تو آپ سے میری دوتی اور تعلق ختم!

میر نے مجھے سوچنے کے لیے ایک ہفتہ دیا اور اگلے ہفتے فون کر کے انہوں نے پوچھا۔'' کیا فیصلہ کیا ہے'' میرے لیے بیہ مشکل صور تحال تھی میں نے مرتضٰی سے کہا کہ بی بی کی بات نہ ماننا میرے لیے ممکن نہیں۔ بین کر مرتضٰی نے کہا۔''آج کے بعد آپ سے میر اتعلق ختم۔''

اکیے طویل عرصے تک میرے میرارابط منقطع رہا۔ کی سال بعد 1989ء میں پیرس میں میری مرتضٰی سے ملاقات ہوئی۔اس وقت پیپلز پارٹی برسرافتدار آ چکی تھی اور مرتضٰی اپنی بہن وزیراعظم بے نظیر بھٹو سے ملنے کے لیے وشق سے پیرس آئے ہوئے تھے اور میں وزیراعظم کے وفد میں شامل تھا۔

## اور بماليه رُوديا

ہمٹوصا حب کی بھائی کے بعد پاکستان میں جزل ضیاء الحق کی فوجی حکومت مزاحمتی تحریک ایک حد تک کھینے میں کا میاب ہوگئی تھی۔ خاص طور پر میڈیا پر بڑا سخت کنٹرول تھا پیپلز پارٹی کے حالی اخبارات وجرا کدتو بند ہے ہی مگر ملک بحر کے اخبارات کڑی سنمرشپ کے سبب بھٹو خاندان اور جمہوریت کی جمایت میں ایک لفظ شائع کرنے کی جرات نہیں کر سکتے ہے۔ ان حالات میں الحدان ہے مقت روزہ مساوات کا اجراء مارش لاء کے خلاف ایک مؤثر آ واز تھا۔ اس کے پہلشر المدن بھٹو ہے اور میں ایڈیٹر۔ مساوات کا اجراء مارش لاء کے خلاف ایک مؤثر آ واز تھا۔ اس کے پہلشر میر مرتفظی بھٹو ہے اور میں ایڈیٹر۔ مساوات نے اپنی خبروں اور رپورٹنگ کے سبب جلد ہی برطانیہ میر مرتفظی بھٹو ہے اور میں ایڈیٹر۔ مساوات کے بیاس کی کا بیاں خفیہ ذرائع سے وینچے آگئیں۔

ادهر بحضوصا حب کی کتاب ''اگریش قبل کردیا گیا'' کی ہے پناہ مقبولیت اور فروخت کے بعد

بعشوصا حب کے دیگر ڈاکومنٹس بھی اسمگل ہوکر مرتفنی کو ملے تنے۔ان کا خیال تھا کہان ڈاکومنٹس
کی اشاعت کے لیے بجھے دہلی جاتا جا ہے کیونکہ لندن بیں ان کی اشاعت پر زیادہ لاگت آتی تھی
چنانچہ بیں مکی 1979ء بیں اس سلسلے بیں دہلی گیا۔ دہلی بیں ''اگر بیں قبل کر دیا گیا'' کے اشاعت
ادارے'' وکاس' نے بچھ سے رابطہ کیا لیکن مرتفنی کا موقف تھا کہ چونکہ ''وکاس' نے کتاب کی
راکائی دینے سے انکا رکیا ہے۔ اس لیے کسی دوسرے اشاعتی ادارہ سے رابطہ کیا جائے۔ہم نے
دوسرے اشاعتی ادارے سے رجوع کیا جو'' بیسویں صدی ''اور روز نامہ'' موانی تھا، اس ادارہ
نے ان ڈاکومنٹس کواس ابہتمام سے شاکع نہیں کیا جس سے آئیں اتی مقبولیت بلتی جس طرح'' اگر
شیل کر دیا گیا'' کو بلی تھی پھر بھی ''میرا پاکستان'' کے اردواور اگریزی ایڈیشن بڑی تعداد بیں
شیل کر دیا گیا'' کو بلی تھی پھر بھی ''میرا پاکستان'' کے اردواور اگریزی ایڈیشن بڑی تعداد بیں
فروخت ہوئے۔

#### بهثو خاندان جهد مسلسل

ان دنوں بھارت شیں مرارجی ڈیسائی کی بنیاد پرست حکومت آ چکی تھی۔مرارجی ڈیسائی اور جزل ضیاءا بنی ذہنیت اور فطرت کے سبب ایک دوسرے سے بہت قریب تھے اور ان میں ایک قد رِمشترک بھٹو دشمنی بھی تھی۔منز اندرا گاندھی سانحہ شرقی پاکستان میں اپنے کردار کے سبب یا کتان میں ناپند کی جاتی تھیں مگر بھٹو صاحب کی رہائی اور پھانسی کے خلاف انہوں نے جومہم چلائی تھی اس سے پاکتانی عوام میں انہیں پندیدگی کی نظرے دیکھا جانے لگا تھا اب میں وزیراعظم مرارجی ڈیسائی کا تو انٹروپوئیس لےسکتا تھا۔اس لیے میں نے اپوزیش لیڈرسابق وزیراعظم اندرگا ندھی ہے انٹرو ایو کے لیے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری مسٹرصد لیتی ہے رابطہ کیا اسکلے روزمسزا تدرا گاندهی ہے ملاقات کے لیے نصف گھنٹہ کا وقت طے ہو گیا میں وقت مقررہ بران کی ر ہائش گاہ (12 ولنکڈ ن کر بیننٹ) پہنچا تو وہاں لوگوں کا ججوم تھا مجھےفوری طور پرصد نیتی صاحب ملاقات کے کمرہ میں لے گئے۔ سابق وزیراعظم جس سادگی اور انکساری سے ملیں اس نے مجھے حیران کردیا۔سزگاندھی نے انتہائی بے تکلفی ہے بات چیت کا آغاز کیا۔انہوں نے بتایا کہ ساری دنیا کے حکمرانوں کو بھٹوصا حب کی رہائی اور پھانسی ہے بچانے کے لیے انہوں نے خطوط لکھے اور سب کے جواب مثبت اور حوصلہ افزاء تھے ماسوائے ایک حکومتی سر براہ کے میں نے اس ملک کے وزیراعظم کا نام یو جھا تو سنرگاندھی نے معنی خیز مسکراہٹ سے میری طرف ویکھا ان کا اشارہ بھارتی وزیراعظم مرارجی ڈیسائی کی طرف تھا۔

مزگاندھی نے بھٹوخوا تین کی نظر بندی پرتشویش کا اظہار کیا۔ بیگم نصرت بھٹواور بے نظیر بھٹو، بھٹوصا حب کے عدالتی قتل کے بعد جن حالات سے گزررہی تھیں اور پارٹی کے کارکن جس تشدد کا شکار تھے۔ میں نے اس کی تفصیل مسزگاندھی کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بھٹوصا حب کی بھائی کے بعدان کے بیڈوں کو تھا کہ بعثوصا حب کی بھائی کے بعدان کے بیڈوں کو تحت کا خطاکھا تھا جوشا بدان تک نہ چہنے سکا۔

مرگاندھی نے جس بے تکلفی سے تفتگوکا آغاز کیا اور جس خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔
اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ سقوط مشرقی پاکستان میں آپ کے کردار کے
سب پاکستانی عوام کا آپ کے خلاف بڑا شدیدر ڈکل تھا گرآپ نے بھٹوصا حب کی رہائی اور پھر
پھانی پر جس رد گمل کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پاکستان کے عوام کے دلوں میں آپ کے لیے بڑا
احترام پیدا ہو گیا ہے۔ مسزگاندھی نے کہا کہ جن حالات سے پاکستان میں بھٹوصا حب گزرے،

#### يهڻق خاندان جهدِ مسلسل

انبی حالات کا ہندوستان میں، میں شکار ہوں مگر ہمارے ہاں جمہوری ادارے مضبوط ہیں۔اس لیے میرے مخالفین کے لیے ریمشکل ہے کہ جھے جسمانی طور پر منظرے ہٹا سکیں ۔سنر گا تدھی ہے ملاقات کا وقت نصف کھنٹے کا طے تھا مگر یہ ملاقات کافی طویل رہی۔

منزگاندهی سے ملاقات کے دوران ہی میری مقبوضہ کشمیر کے ممتاز کانگر لیمی رہنما مفتی سعید
اوران کے ساتھ آئے ہوئے دیگر کشمیری رہنماؤں ہے بھی ملاقات ہوئی۔ منزگاندهی کو بیس بتا چکا
تھا کہ میرا دلی سے کشمیر جانے کا پروگرام ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے دزیراعلیٰ بیٹن عبداللہ سے بیس لندن
ہی سے انٹرویو کا وقت لے چکا تھا۔ میری آ مد پر سرینگر کے ایک اردوا خبار ''آ قاب' نے بین نجر
شائع کر دی کہ پیپلز پارٹی کے اخبار '' مساوات' کے ایڈیٹر جس کے پبلشر مرتضیٰ بھٹو ہیں ، سرینگر آ
رہے ہیں اوران کا قیام جہا تگیر ہوئل ہیں ہوگا۔ بیہ ہوگل شہر کے وسط میں تھا۔ میرے ہوئل ہین تھا بی
فون آنے شروع ہوگئے۔ لوگ بھٹو صاحب سے اپنی عقیدت کے سبب پاکستان کے سیاسی حالات
معلوم کرنا چا ہے تھے ای دوران ایک خاتون سملی کا فون آ یا۔ انہوں نے بچھ سے پوچھا۔ '' کیا
معلوم کرنا چا ہے تھے ای دوران ایک خاتون سملی کا فون آ یا۔ انہوں نے بچھ سے پوچھا۔ '' کیا
آ ہے کا تعلق یا کستان سے ہے۔''

''جی ہاں۔'' بیس کردہ انتہائی جذباتی انداز میں پولیس۔''آپ پاکستانی بڑے بے غیرت جی بھٹوکو پھانسی دے دی گئی اور آپ کچھنیں کرسکے۔'' اس پر میں نے ان سے کہا آپ ٹھیک کہتی جیں۔اس کے بعد سلمٰی اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے ہوٹی آ سمیں اور اپنے جذباتی ردعمل کی معذرت جابی۔

بھٹوصاحب نے اپنی کتاب ''اگر جھے تی کردیا گیا'' بیس لکھا تھا کہ اگر جھے تی کیا تواس پر ہمالیہ رودے گا۔اس وقت جزل ضیاء کے جائی دانشوروں نے کہا تھا کہ بیس ہمالیہ بھی رویا ہے۔
ہمٹوصاحب کی چھانسی پر پاکستان اور ساری ونیا جس شدید روٹسل ہوا ہے گر اس دن حقیقتا ہمالیہ اتنا
رویا کہ مقبوضہ کشمیر شس سیلاب آ گیا۔ بھٹوصاحب نے کشمیر کاز کے لیے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر
جوجدو جہد کی تھی۔اس کی وجہ سے کشمیری عوام ان سے جنون کی حد تک عشق کرنے گئے ہتے۔وادی
سمیر شیس اس قبل کے خلاف اتنا شدید روٹسل ہوا کہ وادی میں سارا کاروبار شفپ ہو کررہ گیا تین
ون تک کشمیر آنے جانے والی پروازیں بندر ہیں اور مشتعل عوام کے تشدد آ میز مظاہروں سے
سرکاری وغیر سرکاری اہلاک کودوکر وڑکا نقصان پہنچا۔

96

مرینگر میں میرا قیام پانچ دن رہا۔ شخ عبداللہ ہے انٹرویوا پی آ مدے اگلے روز ہی کر چکا
تھا۔ روا تگی ہے ایک رات قبل شخ عبداللہ نے وزیراعلی ہاؤس میں جھے اپنے ہاں کھانے پر بلایااس
وعوت شن ان کے الل خانہ بھی موجود تھے اس دو گھنٹے کی ملاقات شن سمارا وقت بھٹوصا حب اور
ان کے خاندان کے بارے میں یا تیس ہو کیں۔ شخ عبداللہ نے کہا کہ بھٹو صاحب بڑے خوددار
اور بہا درخض تھے اوران کی بھائی ہے سرینگر اور کشمیر میں جورڈ کل ہوا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا
سکتا۔ تین دن تک مسلسل ہنگاموں کی وجہ ہے ریاست کا سارا نظام درہم برہم رہا اور بھٹو صاحب
کے جہلم کے موقع برگی سرکر دہ لیڈر دھائٹی اقدام کے طور پرگرفتا رکر لیے گئے۔

شیخ عبداللہ نے کہا کہ جس طرح مقبوضہ تشمیر کے عوام میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے اور پھانسی کے بعداد گوں نے سرعام پاکستان مردہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔اس سے ان کا قیام پاکستان کی مخالفت کا موقف درست ٹابت ہو گیا ہے۔ میں نے ان کے اس نکتہ نظر سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ شمیری عوام نے پاکستان میں جزل ضیاء کی فوجی حکومت کے خلاف مجر پورنفرت کا اظہار کیا ہے۔ بیرد عمل یا کستان کے خلاف نہیں ہے۔

شخ عبداللہ نے اپنائرویو ہیں بھٹوصاحب کی بھائی کے بارے ہیں کہا کہ ' فوجی حکومت اور پاکتانی عدلید نے بھٹوصاحب کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔' در حقیقت معبوضہ کشمیر کے عوام فوالفقار علی بھٹوکوا ہے تق خودارا دیت اورامنگوں کا مظہر بچھتے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ جزل فیاء نے جناب بھٹوکوئی کرکے شمیر یوں کے تی خودارا دیت کو بھی بھائی دے دی ہے۔اس لیے بھٹوشہید کی جناب بھٹوکوئی کر کے شمیری اداس فیمکنین تھا ہر گھر ہیں بھٹوکی کئی تصویریں آ ویزاں تھیں۔ بوڑھ، بچ ، جوان ،عورت ومرد مرا پا احتجاج تھے۔ سرینگر اور مقبوضہ شمیر ہیں بھٹوصاحب کی شہاوت کے بارے ہیں بے شارلٹر بچ فروخت ہور ہا تھا۔ان کی بھائی پر فاری زبان ہیں بھی طویل تظمیں کھی گئیں۔ مرینگر ہیں بھٹوشہید جوک رکھا گیا۔

جس روز میں سری تگرے دبلی روانہ ہور ہاتھا تو محاذ رائے شاری کے سر کروہ رہنما اور فاری زبان کے معروف پروفیسر حاجن نے اشکبار آئکھوں سے گلے ملتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا کہ'' جنزل ضیاءاوراس کے ٹولے کوایک گولی سے اڑا دیا گیا تو اس سے ہمارے سینوں کی آگ نہیں بجھے گی۔ ہماری تشفی اس وقت ہوگی جب جنزل ضیاءاور بھٹوکو پھانسی دینے والوں کے ساتھ

#### بهثق خاندان جهد مسلسل

وہی سلوک کیا جائے جوانہوں نے جیل کی کال کوٹھڑی ٹیں ہمٹوصاحب کے ساتھ روار کھا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ضیاء اور اس کے ساتھیوں کو ایک سال تک جبل میں رکھ کر ان کی انگلیاں، کان، آ تکھیں اور ہاتھ پاؤں آ ہستہ آ ہستہ کا ہے کراس تگلین جرم کی سزادی جائے۔'' کشمیری خالون سلمی نے سرینگر دینچتے ہی میراخیر مقدم جن الفاظ سے کیا تھا اور پروفیسر حاجتی نے جن کلمات سے الوداع کیا تھاوہ کشمیری عوام کے حقیق جذبات کے حکاسی ہیں۔

منزگاندهی نے کشمیرے دالیسی پرانٹرویو کے لیے ایک گھنٹے کا دفت دیا تھا۔اس انٹرویویس منزگاندهی نے ذوالفقارعلی بھٹو کے سیاسی مذہر دفراست کو سراہتے ہوئے کہا۔"اگروہ زندہ رہتے، تو پاکستان کوتر تی کی راہ پرگامزن کر سکتے تھے۔انہوں نے اس پر دپیگینڈہ کو بھی غلطا در بے بنیا دقرار دیا کہ 1972ء میں شملہ میں کوئی خفیہ معاہدہ طے پایا تھا۔ مسزگاندهی نے بتایا کہ جوقو تیں مسٹر بھٹوک بھائی کی ذمہ دار ہیں انہی قو تو ل کا ان کے اپنے اقتدار کے خاتے میں بھی ہاتھ ہے۔

مسزائدرا گائدهی نے میر مرتفظی اور شاہنواز بھٹو کے نام اپنا تعزیق خط بھی دیا۔ اس خطیس انہوں نے ان کے والد جناب ذوالفقار بھٹو کی بھانی پر گہرے دکھ کا اظبار کرتے ہوئے لکھا۔ ''اگر وہ برسرافتد ارہو تیں تو مسٹر بھٹو کی زئدگی بچانے کے لیے بخت اقدام کرتیں۔''انہوں نے دونوں بھائیوں کو مشورہ دیا کہ اس صدمہ کو آہمی عزم وجو صلے اور قوت سے برداشت کریں۔ سسزا عمر گائدہی نے اپنے خط بیں اس تو قع کا بھی اظبار کی کہ ان کی ہمشیرہ بے نظیر ستعقبل میں پاکستان کی سیاست میں اہم کردارادا کریں گی۔

ویکی میں قیام کے دوران جناب بھٹو کے بچپین کے دوست مسٹر پیلومودی مصنف''زلفی۔ میرا دوست'' سے کی ملاقاتیں ہوئیں۔ میں نے ان سے مساوات کے لیے خصوص انٹرو ہو بھی کیا جناب مودی راجیہ سجا کے ممبر تھے اوران کے ہاں ان دانشوروں، سیاستدانوں، صحافیوں اور دیگر الل قلم سے بھی ملاقاتیں ہوئیں جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانی کے بارے میں مضامین اورتظمیس لکھ کرانہیں خراج عقدیت پیش کیا تھا۔

و الى كابيرووره اس لحاظ سے بے حداجم تھا كەمرارى ڈيسائى كى بنياد پرست حكومت كے باوجود وہاں انصاف پستد دانشوروں اور صحافيوں سے روابط پيدا ہوئے ۔خصوصاً مسز گاندھى سے طلاقاتيں ايک خصوصى رابطہ كاموثر ذريعہ بن گئيں اور انہوں نے اس خواہش كا اظہار كيا كہ ہيں

انہیں بیکم نصرت بھٹوا در بے نظیر بھٹو کے بارے میں باخبر رکھوں۔

16 اکتوبر 1979ء کوفوجی ڈکٹیٹر جنزل ضیاء نے ملک میں عام امتخابات کومنسورخ کرنے کا اعلان کر دیااور بیگم بھٹواور بےنظیر بھٹو کےعلاوہ وسیج پیانے پر پی پی لی کے رہنماؤں اور کار کنوں کو گرفتار کرلیا مساوات بھی بند کر دیا گیا۔

جزل ضیاء کے اس اقدام سے لندن میں تشویش کی اہر دوڑ گئ خصوصاً بیا تدیشہ دو چند ہوا کہ بیگم بیٹوا در بے نظیر بھٹو کی جان کو خطرہ در پیش ہے۔ ہمیں اس نوع کی اطلاعات ال رہی تھیں کہ جنزل ضیاء بیگم صاحبہ اور بے نظیر کوا ہے راستے سے ہٹانے کے خطر ناک منصوبے برعمل کرنا جا ہتا ہے۔

اسلام آبادی آمند پراچداوران کے شوہرسلیم ذوالفقار بھٹو خاندان کے ایک طویل عرصے سے قابل اعتاد دوست ہیں۔ بھٹوشہید کے سپریم کورٹ میں مقدمہ سے لے کران کی بھائی تک دونوں نے بڑی جائی ساتھ دیا تھا۔ دونوں نے بڑی جنتیار کا ساتھ دیا تھا۔ سفار تکاروں اور غیر ملکی صحافیوں کے توسط سے بیرونی دنیا کو پاکستان میں اصل صور تحال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کرنے میں بھی انہوں نے جرات مندانہ کردارادا کیا۔

میر مرتضی بھٹوکوا ہم دستاویزات بھیجنے کے ساتھ پیغام رسانی کاامہتمام بھی وہی کرتے تھے۔ اسلام آبادیش ڈاکٹر ظفر نیازی اوران کی صاحبزادی یا سمین نیازی نے بھی اس دوریش حکومت کی شختیاں اور جیل کی مشکلات برداشت کیس لیکن یائے استقلال پی لفوش نہیں آئی۔

جزل ضیاء کے 16 اکتوبر کے اعلان سے غیریقینی صورتحال ہم سب کے لیے پریشان کن اور
افریت ناکتی اور ہمارے اندیشے اور وسوے بڑھ گئے تھے۔ سیاوات کی بندش سے معلومات کا
ذریعہ بھی ٹوٹ گیا ہیں نے اس شام آمنہ پراچہ کوفون کر کے بیٹم صاحبہ اور بے نظیر بھٹو کی خمریت
پوچی انہیں یہ بیس معلوم تھا کہ ان دونوں کو گرفنا رکر کے کہاں رکھا گیا ہے۔ آمنہ کا جواب تھا کہ کچھ
پیتے نہیں کیا ہوئے والا ہے! اس خوفنا کے صورتحال نے جھے اور فکر مند کر دیا چنا نچے ہیں نے مسز
گاندھی سے فون پر رابطہ کیا اور ان اندیشوں سے انہیں آگاہ کیا کہ بیٹم صاحبہ اور بے نظیر کی ذندگی
خطرے ہیں ہے۔

سزگاندھی نے بوچھا۔ بیں کس طرح مدد کر سکتی ہوں! میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ان کے حق میں ایک بیان جاری کریں بحیثیت سابق

#### بهڻق څاندان. جهږ مسلسل

وزیراعظم اور عالمی لیڈر آپ کے بیان کوساری دنیا میں پذیرائی لے گی اور بیکم صاحبہ اور ان کی صاحبزادی کی سلامتی کے بارے میں عالمی رائے عامہ آگاہ ہوسکے گی جس ہے جزل ضیاءا پیغ بذموم ارادے کو پورانہیں کر سکے گا۔مسز اندرا گائدھی نے اسکلے روز اپنا بیان رائٹر نیوز ایجنسی کوجاری کردیااور بھے بھی اس کی ایک کا لی بھیج دی۔اس بیان میں مسز گاندھی نے کہا۔ '' ذوالفقارعلى بحثوكي شهادت كے بعد بيكم بحثواورمس بےنظير بحثوير جوظلم کیے جارہے ہیں اور جس طرح انہیں بار بارستم کا نشانہ بنایا جار ہاہے اس پر ان کا دل ان دولول بہاور خواتین کے لیے خون کے آ نسوروتا ہے۔ یا کتان میں بیکہا جارہا ہے کہ فوجی حکومت ان ووٹو ں خوا تین کو ہلاک کر کے ان کی جائداد ضبط کرنا جا ہتی ہے، لیکن میں یا کتانی عوام کو یقین ولاتی ہوں کدمصیبت کی اس گھڑی میں ہماری مدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ہمیں اس موقع پر ذوالفقارعلی بھٹو کی شہادت کو بھی یا در کھنا جا ہے کہ انہوں نے ایک طالم حکومت کے آھے جھکنے کی بجائے موت کورجے دی۔" سنرگا ندھی کے اس بیان کوعالمی ذرائع اہلاغ نے تمایاں طور پرشائع کیاا ہے بی بی می اردو

سروس سے بھی نشر کیا گیا دونوں ماں بیٹی کی سلامتی کو در پیش خطرے سے دنیا کوآ گاہی ہوئی اور ہاری کوششیں ہارآ ورثابت ہوئیں۔

جن دنوں بےنظیر بھٹو سکھر جیل میں قید تھیں۔جام صادق علی کولندن میں بیداطلاع ملی کہ جزل ضیاءنے بےنظیر کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ان کے پاس جومہمان آتے تھان کا مارشل لاء حکام ہے قریبی رابطہ تھا۔ ضیاء حکومت میں شریک ایسے لوگوں کے علاوہ بعض جرنیل بھی ان سے ملنے آئے تھے۔ان کے ذرا کع معلومات اور تعلقات بہت وسیع تھے۔ایک دن انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ سکھر جیل میں بے نظیر بھٹو کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے لیے فوری پرلیس كانفرنس مونى چاہيے۔ دو دن بعدان كى رہائش گاہ پر لينج كا اہتمام كيا گيا اور تمام قابل ذكر كمكى وغیرمکلی صحافیوں کو مدعو کیا گیا۔ جام صاحب کی تو قع کے خلاف کوئی ہیں ہے زائد صحافی آ مھئے۔ان یں بی بی می ایسٹرن سروس کے سربراہ دیوڈ پچ اوراطہرعلی مرحوم بھی تھے۔ان دنوں جام صادق اور غلام مصطفیٰ کھر کے تعلقات اتنے کشیدہ تنے کہ ایک طرح سے بول حیال بھی بندھتی۔ میں نے انہیں

#### بهثق خاندان.جهدِ مسلسل

مصطفیٰ کھر کو بھی پر لیس کا نفرنس میں مرعوکرنے کی حجویز دی تا کہ ضیاء کے قاتلانہ منصوبے کوموژ طور پر بے نقاب کیا جاسکے۔

دونوں رہنماؤں نے بین الاقوای پریس کو بتایا کہ تھرجیل میں بےنظیر بھٹو کی جان کوخطرہ لاحق ہے۔وہ جیل میں شدید بیار ہیں اوران کے کان کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ پریس کا نفرنس بی بی ک ورلڈ سروس کے علاوہ ونیا مجرکے اخبارات میں شائع ہوئی جس سے جنزل ضیاء نے اپ بھیا تک منصوبے پرایک مرتبہ پھڑ تمل درآ مدماتوی کردیا۔

### بغداد كانفرنس:

بیم بھواور بے نظیر بھٹو کے بارے میں ہمیں بیاطلاعات مسلسل ال رہی تھیں کہ انہیں بیاری کے باوجود انتہائی تکلیف دہ صور تحال میں رکھا جا رہا ہے۔ سابق وزیراعظم اور اسلامی سربراہ کا نفرنس کے سربراہ کی بیوہ کو کرا جی سنٹرل جیل کی' سی' کلاس میں اور 26 سالہ آ کسفورڈ کی تعلیم یافتہ ان کی بیٹی کوسندھ کے بحت ترین قیدخانے سکھرسنٹرل جیل میں مجبوس رکھا گیا ہے۔

جون 1981ء میں بچھے بغداد میں ہونے والی اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کا نفرنس میں شرکت کا موقع ملا۔ بغداد بی کر بچھے سب سے زیادہ خوشی ایک طویل عرصے بعدا ہے دوست نوائے وقت کے جتاب عارف نظامی سے لل کر ہوئی۔ روز نامہ ' ڈوان' کے سینئر صحافی فٹار عثانی سے بھی ملا قات کا موقع ملا جو پاکتانی وفد کے ساتھ کورتے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پاکتانی وفد کے سرکاری اراکین اس وقت بڑے زورو شور سے ہریم کورٹ کے چیفے جسٹس ، جسٹس افوار الحق کوائٹر بھٹو کی کورٹ کے چیف جسٹس ، جسٹس افوار الحق کوائٹر بھٹو کی کورٹ کے چیف جسٹس ، جسٹس افوار الحق میں کوائٹر بھٹو کی در ہائی کے لیے عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ کی تھڑ بیک چلانے بھی معمولوں سے دوسری جانب بھی وزرائے خارجہ کے ساتھ کی جسٹس افوار الحق سے جس نے کھٹو صاحب کو چھائی کی میزاد سے نے انہیں یہ بھی بتایا کہ بیو وہ مندو بین اور صحافیوں سے دابطہ کرسکوں۔ دوسری جانب بھی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ بیو وہ مندو بین افوار الحق ہے جس نے بھٹو صاحب کو بھائی کی میزاد سے کا فیصلہ سٹایا تھا۔ انٹر بیشنل کورٹ آف جسٹس جیسے معتبر اور غیر جانبدار ادارے بھی ایک ایس ایس ایس کے کھٹو سے انوار الحق ہے جس نے بھٹو صاحب کو بھائی کی میزاد سے کا فیصلہ سٹایا تھا۔ انٹر بیشنل کورٹ آف جسٹس جیسے معتبر اور غیر جانبدار ادارے بھی ایک ایس ایس ایس ایس کے الیے خوصا

بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

کے منتخب ہونے ہے اس کی سا کھ کوشد بدوھی کا لگے گا۔ لی امل اواور میز بان عراق کارویہ جھے برا ہدردانہ تھا، میں ایخ ساتھ محتوصا حب کی کتاب My Pakistan بھی لے گیا تھاجو پہال ہاتھوں ہاتھ کی جارہی تھی۔عراق کی انتہائی محترم نہ ہی شخصیت شیخ عبدالقا در کیلانی کے گدی نشین ہے بھی ملا قات ہوئی جنہیں بھٹوصا حب کی بھانسی کا بڑاافسوس تھا۔ جناب گیلانی نے کہا کہ جزل ضیاءکو بے گناہ ذوالفقار علی بھٹوکو بھالی نہیں دین چاہیے تھی۔انہوں نے بیکم نصرت بھٹواور بےنظیر بھٹو ک نظر بندی اور قید بربھی تاسف کا ظہار کیا۔اس ملاقات میں موجودروز تامہ جنگ کے رپورٹر کو میہ بڑا نا گوارگز ارا۔اس نے جزل ضیاء کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کوضیاء الحق کے خلاف یہاں ہات نہیں کرنی جا ہے اور بھٹو کے بیٹے وہشت گرد ہیں۔ بیٹم بھٹوا ور بےنظیر بھٹو ہائی جیکنگ میں ملوث ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ فوجی حکومت کے لیے یروپیکٹٹرا کریں میں اپنی بات كرول كاجو يائى يرجى ب\_فياء الحق في ايك بي كنا الخفس كو يعانى دى باورسيريم كورث ك چیف جسٹس، جسٹس انوارالحق کا یہ فیصلہ عدالتی قتل کے مترادف ہے۔ جسٹس انوارالحق کے لیے سرکاری لا بنگ نا کام ہوئی اور انہیں ایک یا دوووٹ ہی ال سکے۔ وزرائے خارجہ کے اس خصوصی اجلاس کے دوران ایک شام میں نے دانستہ بینجر پھیلا دی کدا مجلے روز میر مرتضلی بھٹوا در مصطفیٰ کھر بغداد میں پریس کا نفرنس کررہے ہیں۔ پینجرس کریا کتانی حلقوں میں تھلبلی بچے گئی اور جنگ کے ر پورٹرنے ای وفت پینجرا پینا خبار کو بھیج دی۔ پھر یہی اخبار نویس عراق کی وزارت اطلاعات کے اعلیٰ افسر کے پاس گیا اوران سے شکایت کی کہ ریہ ہم کیا من رہے ہیں کہ مرتضٰی بھٹواور مصطفیٰ کھر پریس کانفرنس کردہے ہیں۔ بیس کروزارت اطلاعات کےافسرنے اس ریورٹر کا نداق اُڑاتے ہوئے کہا کہاس میں کوئی صدافت تبیں ہاور دونوں میں سے کوئی بھی بغداد بین آیا ہے۔ مجھے سے ڈرتھا کہ اندن میں موجودغلام مصطفیٰ کھر جنگ اندن میں اس کی تر ویدنہ کرویں مگرمیرے خدشات غلط لکلے اور اس کی بڑی جگ ہنسائی ہوئی۔

## بتلم فعرت بعثوك بارے بیل عراق كے روز نامدالجمہو رہيكی خبر كاعس

بيكم نفرت كجيوك بارس مين عراق كه روز الدالجيهون كى خركا عكن. لغِدا دے شاکع بونے والے وزنامہ ﴿ الجہورةِ \* نے ، اربون کی اشاعت میں پاکستان بسیار اور ٹی کی چیر من بیم نفرت محدثوا ورس بے نظر موٹو کی ایر قاول کرفتاری کی حربیم ساحد کی تصویر کے ساتھ شاک کیے۔

في الثاني من اذار الماضيين عابي قبام مسلحيان باختطاف طائسسرة باكستانية في الثاني من الشبهر ناسبه ٠ وكانت السيسدة نمرت بونو وابنتها بذازير قد اعتقلنا لاول ميدرة عسام ١٩٧٩ وفرضت عليهما اقامة حبربة مدتها ستهة اشتهر

بنازير قد تم اعتقالهما

رويتر - واع

اعلن السكرتيــر العاملجزب الشعيب الباكسةاني وكالة ان السلطات الماكستانك امرت تمديد لتسرة اعتقال ارطة وابتسة رئيس وزراء باكستان الراحل ( ذو الفقار على بوتو ) الى فترة ( ۹۰ ) يوما اخسر اعتبارا من البسنوم الائنس ،

وبذكر أن السبدة تصرت بوثو وابثتها



تمديد فترة اعتبقال تصرت بوتو

الْجَنْهُ وَلِنَانُ الشَّلْقَاء ٩ حزيران ١٩٨١م \_ ٧ شعبان ١٤٠١هـ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن تل وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بهثق خاندان جهد مسلسل

103

بخداد میں بیگم بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی رہائی کے لیے مہم بڑی ہبت رہی۔ عراقی اخبار
''الجہوریہ' میں بیگم بھٹو کی تصویر کے ساتھ دان کی نظر بندی کی خبریں شائع ہو کیں۔اس کے
پچے دنوں بعد بیگم بھٹو کی نظر بندی ختم کر کے انہیں رہا کر دیا گیا۔ان کی رہائی کے بعد میں نے 70
کلفٹن فون کر کے خبریت پوچی اور بتایا کہ بغداد میں عرب اور اسلامی وفودان کی قید کے بارے
میں بڑے فکر مند تھے اور انہوں نے آپ کی رہائی کے سلسلہ میں بڑی دلچیں لی۔ مزید برآں میں
نے زیارات کے دوران آپ کی رہائی اور صحت کے لیے دعا کیں بھی بانگیں، تو اس سے وہ بڑی
خوش ہو کیں۔



بهٹ<mark>ی خاندان جہدِ مسلسل</mark>

# بيكم بعثوبياؤمهم

''فرقی کومت مجھے ہیرون ملک جا کرعلاج کرانے کی اجازت دیے ٹی تا خیرے کام

الے رہی ہے تا کہ میری حالت خراب ہوجائے اور مجھے اس وقت جانے کی اجازت وی جائے
جب بیں اپنے پاؤں پروانی آنے کی بجائے گفن میں لیٹی ہوئی والی لائی جاؤں۔' بیہ بات بیٹم
نفر بندی کے دوران کیا تھا۔ ساری ونیا میں بیٹم بحثو کی خطر تاک بیاری کی اس خبر نے تشویش کی اہر فرا وی لئر بندی کے دوران کیا تھا۔ ساری ونیا میں بیٹم بحثو کی خطر تاک بیاری کی اس خبر نے تشویش کی اہر وارا وی لئر تھلما بیٹس نے جب بیٹم بحثو کی میڈیکل دوڑا وی لندن میں بینٹ تھا کہ بیٹم بحثو کو بھی پیرون کا کینسر ہاورا گران کا فوری میڈیکل رپورٹ کود کھا تو او ایک سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سیس گی۔ بیٹم بحثو کی بیاری کی تشویشتاک خبر بی جب تو اور سے آئے گئیس تو لندن میں تھی میٹو بچاؤ میم' کے نام سے ایک تنظیم کا قیام میل میں آیا بھر کی بہن بہجت ہریری تھیں جو ایک غیرسیاس خاتون تھیں گر بہن کی بیاری نے آئیس مجود کردیا

میس کے چیئر مین لارڈ ابو بری تھی اوراس کے لیے سب سے زیادہ سرگرم لندن میں تھیم بیگم لھرت بھری کربین بہوت ہریری تھیں جو ایک غیرسیاسی خاتون تھیں گر بہن کی بیاری نے آئیس مجود کردیا

برطانوی ہاؤس آف لارڈ زیمی ڈاکٹر تھلماہیٹس اور سنر بہجت ہریری نے انتہائی تفصیل سے عالمی میڈیا کو بیٹم بھٹوک بیاری ہے آگاہ کیا جے برطانیہ کے اخبارات نے نمایاں طور پرشائع کیا۔ ڈاکٹر بیٹس نے پرلیس کانفرنس میں وضاحت سے بتایا کہ بیکوئی سیاسی مسئلہ اور پروپیگنڈا نہیں ہے بلکہ ایک انسانی زندگی کا مسئلہ ہے مسلسل نظر بندی کے سبب ان کی بیماری نے ایک خطرناک صورت اختیار کرلی ہے۔ جولائی 1982ء میں خون کی تے آئے کے بعد جو تجزیاتی

#### بهثم خاندان. جهو مسلسل

105

ر بورٹ پہال اندن میں موصول ہوئی اس ہے پتا چاتا ہے کدان کے بائیں پھیپھڑے میں کینسر ہے جو تیزی ہے پھیل رہا ہے اور اگر اس کے علاج میں تا خیر کی گئی تو ان کی جان بیا تا مشکل ہو جائے گا۔ بیگم بھٹونہایت تحیف اور كمزور موچكى بیں اور مسلسل انہیں تھوك میں خون آرہا ہے۔ فوجی حکومت ان کی رہائی میں اس لیے تا خیری حربے استعمال کردہی ہے تا کدان کا مرض لاعلاج ہو جائے۔ڈاکٹر بیٹس اورسز بہجت ہربری کی اس پرلیس بر مفتک کو برطانوی اخبارات میں بڑی کورتئ ملی۔لندن کے متاز انگریزی اخبار 'مسنڈے ٹائمٹر'' نے ایک سخت ادار بیلکھا۔ادار بیرکا عنون تھا''مسز بھٹوکو جانے دیا جائے''ادار بیٹس کہا گیا تھا کہ'' سیاست ایک ظالمانہ کھیل ہے، بیگم بھٹو نے اپنے شوہر کو بھانسی لکتنے و یکھاان کی بڑی بٹی بھی قید ہیں، دونوں جوان بیٹے برسوں سے جلاوطن ہیں خود بیکم بھٹو کی نقل وحرکت پر یابندی ہے اور انہیں کراچی سے باہر جانے کی اجازت خبیں اور جب تک یا کستانی فوجی حکام میں ذرہ بحر بھی رحم نہیں آئے گا۔اس وفت تک انہیں بیرون مك جانے كى اجازت نبيں ملے كى " سنڈے ٹائمنر نے مزيدلكھا كە" بيكم بھٹوكوكينسركا انديشەپ، لیکن جنزل ضیاءالحق کو پیخوف تھا کہ بیکم بھٹو ہیرون ملک فوجی حکومت کے مخالفین کا مرکز بن جا کیں گی لیمن جزل ضیاء کے ان خدشات کے باوجود بیگم نصرت بھٹو کی بیاری کا معاملہ انسانی مسئلہ ہے اورانہیں علاج کی مہولت فراہم کرنے کے لیے اگر سرکاری ضوابط حائل بھی ہوں تو انہیں ختم کردیا جائے یوں بھی بنگم بھٹو کی بیاری اب ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکی ہے۔اس لیے حکومت کوانہیں جازت دے دیلی جاہے۔"

ادھر پاکتان میں بیگم صاحبہ کا معائنہ کرنے کے لیے جوظبی بورڈ قائم کیا گیااس کے فوجی
مریراہ جزل اقبال چوہدری نے بیگم صاحبہ کا دوبارہ تجزیاتی آپریش کرنے کی تجویز دی حالا نکہ طبی
ماہرین کے نزدیک اس کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر تھلما بیٹس نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ تین
ماہ قبل جو تجزیاتی اپریش کیا گیا ہے اس کے بعد مزید تجزیاتی آپریش غیر ضروری ہے اور اس سے
مریض کی جان کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے بلکہ اگر فوری علاج نہ کیا گیا تو ان کی زندگی بچانے کے
مریض کی جان کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے بلکہ اگر فوری علاج نہ کیا گیا تو ان کی زندگی بچانے کے
مریض کی جان کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے بلکہ اگر فوری علاج نہ کیا گیا تو ان کی زندگی بچانے کے
مریض کی جان کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے بلکہ اگر فوری علاج نہ کیا گیا تو ان کی زندگی بچانے کے
مریض کی جان کو خطرہ لاحق ہوں کو تا قابل تلائی نقصان پینچے گا۔

بیم بیٹوی زندگی کے لیے عالمی رائے عامہ میں تشویش قدرتی امر ففااوران کی زندگی بچانے

بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

کے لیے ٹی سر براہان مملکت نے اپیل کی۔ سز اندرا گا ندھی نے فوجی ڈ کٹیٹر ضیاء ہے بیگم بھٹو کو حلاج کے لیے باہر بھیجنے کی اپیل کی لیکن ڈ کٹیٹر ضیاء نے ملائشیا کے دورہ کے دوران میہ بجیب منطق پیش کی کہ'' بیگم بھٹو کو دوسرے سریضوں کی طرح حکومت پر میہ ٹابت کرنا ہوگا کہ ان کا معاملہ جا نز ہے اور اس کے لیے سینٹرل میڈیکل بورڈ سے طبی معائنہ کرانا ہوگا۔''ہم ان کی بیاری کی تشخیص کرنے کی کوشش کررہے ہیں اوراگروہ کی الی بیاری میں مبتلا ہیں جو یا کستان میں لا علاج ہے تو میں پہلا مختص ہوں گا جوان سے کے گا۔''محتر مہ جائے اورا بناعلاج کرائے۔''

جنزل ضياء كابياستدلال بجائے خوداس كى بدنيتى كا كھلا ثبوت تھا۔ بيكم بھٹو كے شمن ميں اس کا بیمونف اس کے غیرانسانی ظالمانہ سلوک کوظا ہر کرتا تھا دوسرے سیاسی رہنماؤں کے بارے میں ضیاء حکومت نے بھی میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت نہیں کی۔ میاں محمود علی قضوری ، خان عبدالولي خان مشير پيش امام ، مردار عطاء الله مينگل ، غلام مصطفیٰ جنو کی ، متاز بيشو ، ميال محمطفيل وغیرہ بیتمام رہنما بیرون ملک علاج کے لیے ماسکو، امریکہ اور برطانیہ آ چکے تھے اور فوجی حکومت نے ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی۔خود فوجی و کٹیٹر جنزل ضیاء کی بیٹم طبی معائنہ کے لیے لندن آئی تھیں اوراین بیٹی کو بھی طبی معائنہ کے لیے کئی بارلندن بھیجاء کیکن بیٹم تصرت بھٹو کے بارے میں جزل ضیاء بجرموں کی طرح ان سے بیٹیوت جا ہتا تھا کدان کے مبلک مرض کا یا کتان میں علاج ناممکن ہے۔میڈیکل بورڈ کی تفکیل اور دوبارہ تجزیاتی آپریش تاخیری حربے تنے تا کہ بیگم صاحبے کے ہیرون ملک علاج کے لیے جانے سے اس کا دورہ امریکہ متاثر نہ ہوا پینے اس خوف کی وجہ سے وہ بیم صاحبہ کی زندگی ہے دانستہ اور ایک با قاعدہ منصوبے کے تحت کھیل رہا تھا، حکومت کی بدویا نتی کا دوسرا شبوت یہ تھا کہ اس نے بے نظیر بھٹو کی بیہ درخواست بھی مستر دکر دی کہ انہیں لا ڈ کانہ سے 70 کلفٹن کراچی نتقل کر دیا جائے تا کہ وہ اپنی علیل والدہ کے قریب رہ سکیں۔ بیکم صاحبہ نے میہ پاچکش بھی کی کہ اگر بےنظیر کو کلفٹن کے مکان متعقل کر کے سب جیل قرار دیا جائے تو وہ دوسری جگہ خفل ہوجا کیں گی۔

ضیاء حکومت کے اس روّبیہ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بیگم نصرت بھٹو کے آل کے منصوبے پر بنڈرز یکٹمل کر رہی تھی اور سرطان کے طبی ماہرین کی رائے کے باوجود انہیں ہیرون ملک فوری علاج کے لیے جانے کی اجازت ویئے میں دانستہ تاخیری حربے استعمال کر رہی تھی۔

بهٹو خاندان. چہدِ مسلسل

بالاً خرفو بی ڈکٹیٹر کو عالمی رائے عامہ کے آگے جھکٹا پڑا اور انہیں نومبر 1982ء میں رہا کر دیا گیا اور وہ پاکستان سے جرمنی آگئیں، میون کے کے فور سیزن ہوٹل میں کئی سال بعد بیگم صاحبہ کو و کھے کر جھے شدید دھچکا لگا لیکن شدید علا است اور اپنے عظیم شوہر کے نا قابل بر داشت صدمہ کے باوجو دان کی شخصیت میں ایک وقار ،عظمت اور استقلال جھلک رہا تھا اور مایوی کے اند چیرے میں امید کی میں ایک کرن تھی کہ فوجی ڈکٹیٹر اپنے نا یاک ارادے میں کا میا بنیس ہوسکا۔

بیگم صاحب نے جھے بتایا کہ 'اگر چہ ڈاکٹروں نے بھیجرد سے سرطان کی تقعد این کردی تھی اس کے باوجود جنرل ضیاء تین ماہ تک علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دیے بیس ٹال مٹول ہے کام لیتار ہا۔ اس کی بی کوشش تھی کہ اس مہلکہ ، بیاری کے سبب بیس زندہ ندرہوں۔ بیس نے اپنے شوہر کے آل کا صدمہ برداشت کیا لیکن بیاری ہے اتنا اکنا گئی تھی کہ خودکو دجنی طور پر مرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ جھے ضیاء جسے تھی سے بیامید نہیں تھی کہ دوہ بردفت علاج کے لیے ملک سے باہرجانے کی اجازت دے گئے۔ بیگم صاحبہ کا کہنا تھا کہ انہیں ضیاء کے ان فدموم ادادوں کا اس کارردائی ہے بھی اندازہ ہوگیا تھا جو اس نے میڈ یکل بورڈ کے سربراہ جنرل اقبال چو ہدری کو اس کے عہدے سے بٹا کری کیونکہ جنزل چو ہدری کے خطرنا کہ بیاری کے پیش تظریبیم صاحبہ کے اس کے عہدے سے بٹا کری کیونکہ جنزل چو ہدری نے خطرنا کہ بیاری کے پیش تظریبیم صاحبہ کے بیرون ملک علاج کی سفارش کر کے ضیاء کے عزائم کونا کام بنادیا تھا۔

بیگم تھرت بھٹونے علالت کے باوجود بورپ کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے پارٹی
کارکنوں کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا'' پاکستان کے موجودہ حکمرانوں نے
ملک بیں روای خالمانہ ہے نکنڈوں سے انسانیت کی جونڈلیل کی ہے اس کی پاکستان کی تاریخ بیں
مثال نہیں ملتی۔ اس وقت پاکستان میں خیبر سے کیاڑی تک ہر جگہ کوڑوں کی بھر مار ہے، ملک کی
جیلیں سیاسی کارکنوں سے بھری پڑی ہیں اورا یک مطلق العتان جزل من مانی کر رہا ہے۔ اس
غیرا کئی فوجی حکومت کے خاتمے ہی بیں ملک کی بقا ہے۔ اس لیے پاکستان کے جوام کوچا ہے کہ وہ
اندرون ملک اور بیرون ملک حکومت کے خلاف صف آ راء ہوکرا پئی جدوجہدکوآ کے بڑھا کیں۔''
جیلیم بھٹوتے پاکستان کے جوام سے اپیل کی کہ''وہ ملک بیں جمہوریت، مارشل لاء کے
خاتمے ، انسانی حقوق اور آ کمن کی بحالی کے لیے آگے بڑھیں اور مارشل لاء کی پابند یوں کی پرواہ
کے بغیر سرایا احتجاج بن جاکیں۔ پاکستان بیپلز پارٹی کے کارکنوں اور ویگر جمہوریت پسند

بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

یا کتا نیوں کا بیفرض ہے کہ وہ ملک بیں مارشل لاء کے بظاہر مضبوط کیکن اندر سے کھو کھلے ستونوں کو آخری ٹھوکر لگا کر زمین یوس کرویں ۔''

انہوں نے بے نظیر بھٹو کے بارے ش فخر سے بتایا کہ وہ بڑی ذبین، بہا دراور سیاس موجھ

یو جھ رکھنے والی لڑی ہے اور پاکستان میں پلز پارٹی کو کا میابی سے جمکنار کرانے میں اہم کرداراوا

کرے گی بھٹو شہید نے اپنی بٹی کو بطور خاص سیاس تربیت دی ہے جب شہید پنڈی جیل میں تھے تو

مفتے میں صرف ایک بارا کیک گھنٹہ کی طاقات کی اجازت تھی وہ اس ایک گھنٹے میں سیاس لیکچر دیے

تھے۔ شہید بھٹو کے آخری ایام میں بیسیاس تربیت ہماری بٹی کے لیے بیحد کار آ مد ٹابت ہوئی ہے۔

یزنظیر ہر آز مائش میں یوری اتری ہوں یارٹی کو فعال اور موثر قیادت مہیا کرے گی۔''

بیگم تھرت بھٹوا پنی بٹی نے نظیر کے بارے میں بڑی فکر مندتھیں۔انہوں نے بچھے ہدایت کی کہ بے نظیر کی رہائی کے لیے مہم شروع کروں۔ا تفاق سے میرے دوست اورا میکز بکٹوا ٹیلی جینس ریو بو کے ایشیا ایڈیٹرڈین سنائیڈر بیگم صاحبہ کی عیادت کے لیے میون کم آئے ہوئے متھاور ہم نے بے نظیر کی رہائی کی مہم کے فوری آغاز کا فیصلہ کیا۔

بیگم بھٹو بخت توت ارادی کی مالکہ ہیں اورائ توت سے فوجی حکمراں خاکف تھے۔ بیگم صاحبہ نے تمام ترمھر وفیات ترک کرکے علاج کرایا اورا بیک طرح سے دنیا سے الگ تحلگ ہوگئیں۔ اس عرصہ شن ایسے مرحلے بھی آئے جب خطرات کے اند جر سے بڑھ گئے ، لیکن ان کی حوصلہ مندی نے قدم قدم پر خطرے کا مقابلہ کیا۔ عوام کی وعا کیں ان کے ساتھ تھیں ، کئی فرزا توں نے وفا کو عہادت بنا کروعا کے لیے ہاتھ بھیلائے کہ بیگم صاحبہ کی بیاری انہیں لگ جائے اور وہ تکدرست ہو جا کیں اور قدرت نے عوام کی بے اور وہ تکدرست ہو جا کیں اور قدرت نے عوام کی بے اوٹ وعاؤں کو شرف قبولیت بخش کران کی صحت بحال کردی۔

### مسز گا ندهی ہے دوملا قا تیں:

مسزائدرا گائدهی انتخابات جیت کر دوبارہ بھارت کی وزیراعظم بن پھی تھیں۔ جنزل ضیاء کے مارشل لاء کے خلاف عالمی مہم میں میرے گئی بااثر غیر ملکی صحافیوں سے قریبی روابط استوار ہو پچھے تھے بلکہ ایک طرح سے دوئی کے رشتہ میں ڈھل بچھے تھے۔ ٹیویارک سے شاکع ہونے والے ایک مقتذر جزیدے ''ایگزیکٹوانٹیلی جینس ریویو'' کے نیویارک کے علادہ جرمنی ، پیرس ، بنکاک اور

#### بهٹو خاندان جہد مسلسل

ویلی میں بیوروآ فس تھے۔ای جریدے نے سب سے پہلے'' پاکستان پیپرز'' کے نام سے جناب مجٹوکی تاریخی دستاویز شائع کی تھی جو بعد میں If I am assassinated کے نام سے کتاب کی شکل میں شائع ہوئی۔اس جریدے کے علاوہ اس ادارے کا ایٹااخبار New Solidarity کے نام سے مجھی نیویارک ہے شائع ہوتا تھا۔

''ا یگزیکٹوانٹیلی جینس ریویؤ' اور' نیوسالیڈ ریٹی'' دولوں جریدوں سے وابسة صحافیوں کے ساتھ میرا براہ راست رابطہ تھا اس کےعلاوہ نئی وہلی کے دیکلی جریدے New Wave کے ایڈیٹر کنیش شکا ہے بھی میں مسلسل را بطے میں تھا،مسٹر شکا مسز گا ندھی کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ ا یگزیکٹوانٹیلی جینس ریو یو کے ایشیا ایڈیٹرمسٹرڈین سنائیڈر کے ساتھ میری اچھی دوتی ہوگئی وہ ایک ذہن صحافی اور پرصفیر کے معاملات کے ماہر تھے۔ 1982ء کے اوائل میں انہوں نے مسز گا ندھی کا انٹرویو کیا اور مجھےمشورہ دیا کہ میں وبلی جا کرسنر گا تدھی سے ملوں اور بیگم بھٹو کی علالت اور بےنظیر بھٹو کی مسلسل نظر بندی کے بارے میں ان سے مدو کی درخواست کروں۔مارچ 1982ء یں بیں دیلی گیا اور وہاں مجھے مسز گا ندھی نے ملاقات کا وقت دے دیا۔ان کے وفتر کے باہر ملا قاتیوں کا بے پناہ جوم تھا مجھے مقررہ وفت پر ملا قات مشکل نظر آ رہی ھی اتنے میں سز گا ندھی ک قریبی دوست منزمحودہ بیکم میرے ماس آئیں اور منز کا ندھی کے آفس میں لے گئیں۔منز کا ندھی کی شخصیت کا ایک تو وہ پہلوتھا جو جس نے مئی 1979ء جس اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے دیکھا تھا اور اب وزیراعظم کی حیثیت ہے میں ان کے روبر وتھا۔وہ اپنی روایتی مسکراہث اور سا دہ لباس میں تھیں۔ میں نے رمی کلمات کے بعد انہیں بتایا کہ بیٹم بھٹوشد بدعلیل ہیں اور بے نظیر بھٹو کے کان مس سخت تکلیف ہے اور انہیں فوری علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت ہے۔ آ ب اس ماہ سر کاری دورہ پرلندن جارہی ہیں۔ جزل ضیاء برطانوی وزیراعظم سنز مارگریٹ تھیج کے بڑے مداح بین آپ سزتفیج کے ساتھ بے نظیر کے علاج کامعاملہ اٹھا تیں کہوہ جزل ضیاء پراپناؤاتی اثر ورسوخ استعال کرتے ہوئے بے نظیر مجٹو کو چند ہفتوں کے لیے بغرض علاج بیرون ملک جانے کی اجازت دے دیں۔

منزگاعظی نے مجھے بتایا کہ اس مسئلہ پروہ پہلے ہی برطانوی وزیراعظم سے بات کر پھی ہیں لیکن انہوں نے کسی تنم کی مدد سے آنکار کرویا ہے تاہم آپ مجھے بےنظیر کی بیاری کے بارے میں

## بهثق خاندان. جهدِ مسلسل

ا یک نوٹ لکھردیں، ٹس دوبارہ سزتھیج سے بات کروں گی۔ان دنوں پاکستانی حکومت کی تین اہم شخصیات دورہ پر دبلی آئی ہو کیستھیں۔اخباریاطلاعات کےمطابق وہ بھارت کےساتھ جنگ نہ کرنے کےمعاہدہ پر ہات چیت کرنا چاہتے تھے۔

پاکستان کے سیاس حالات کے بارے میں منزگا تدھی نے جھے پوچھا تو عدم جارحیت کی اخباری اطلاعات کے چیش نظر میں نے مخصوص جذباتی اعداز ش کہا کہ ''اگر چنزل ضیاء کی فوجی حکومت کے ساتھ بھارت نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تواس سے جنزل ضیاء اپنی پوزیش مشحکم کرے جہوری تو تو ل کو پیل دے گا اوراس سے بڑا خطرہ سے کہ وہ بیگم نصرت بھٹواور بے نظیر بھٹو کو بھیشہ کے لیے اپنی راہ سے ہٹانے میں کامیاب ہوجائے گا۔'' جنزل ضیاء پہلے ہی جناب بھٹو کا عدالتی تی کر جہوری اوارول کومز بد تباہ و برباوکر عدالتی تی کر کے جہوری اوارول کومز بد تباہ و برباوکر دے گا اورا سے کہ جوری اوارول کومز بد تباہ و برباوکر دے گا اورا آپ کی یا کستانی عوام میں وہ میں good will کو جہوری اوارول کومز بد تباہ و برباوکر

یں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بیں لندان ہے وہی ملک بھارت ہیں تو اور کی ہے آ رکا ہوں ایک وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بیں لندان ہے وہی آ مرکے خلاف آ واز اٹھار ہا ہوں ، اور سم ظریفی تو یہ ہے کہ پاکستان کے دشمن بھارت کا کوئی بھی شہری ویز الے کر وہاں جاسکتا ہے ۔ لیکن اپنی سرز بین کی سرحد عبور کرنا میرے لیے جمکن نہیں پاکستانی سرحد یہاں ہے اتنی نزد کیہ ہوئے کے باوجو و میرے لیے بہت دور ہے اور میرے جذبات واحساسات کا انداز ہا اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ بیس یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گالیکن پاکستان میں قدم رکھنے کا تصور بھی میرے لیے مشرا ندوا گاندھی نے میری با تیں بڑے نور سے نیں اور بہت مشاثر میں ور بھی میرے دیے مشرا ندوا گاندھی نے میری با تیں بڑے نور سے نیں اور بہت مشاثر ہوگئی۔

مزگاندهی کی شخصی عظمت کا بین اس وقت اور بھی زیادہ قائل ہوا جب لندن بین پرلیں
کا نفرنس کے بعدان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ بین نے بے نظیر کے
بارے بین مسز تھچر سے بات کی ہے مگر انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہا فغانستان کی
صور تحال کے سب وہ جزل ضیاء کو ناراض نہیں کرنا چا جنیں اوران کے نزد یک اس وقت انسانی
حقوق سے زیادہ افغانستان کا مسئلہ ہم ہے جھے اس پر مایوی تو ہوئی مگر ایک طرح سے بیخوشی بھی
ہوئی کہا یک ملک کی وزیراعظم نے دوسرے ملک کے دورے پراس ملک کی وزیراعظم سے بے نظیر

بهٹو خاندان جہد مسلسل

بھیق محاملہ اٹھایا۔ بھٹو کی رہائی کا معاملہ اٹھایا۔

یے نظیر بھٹو کی نظر بندی اور اس سے زیادہ ان کی بیاری کے بارے میں تشویشتا کے خبریں اب برطانوی اور مغربی اخبارات میں نمایاں طور پرشائع ہور ہی تقیس لندن اور سارے یورپ میں پارٹی کے حامی اور کارکن بے نظیر بھٹو کی رہائی کی مہم چلار ہے تتے مگر جنزل ضیاء الحق کا فوجی ٹولہ انتہائی ڈھٹائی سے بے نظیر بھٹو کی بیاری کونظرا نداز کررہاتھا۔

مارچ 1983ء میں دبلی میں غیر جانبدار ملکوں کی کانفرنس تقی اور سنز اندرا گاندھی کانفرنس کی میز بان تخیں \_ بےنظیر بھٹوک رہائی اور یا کستان ش فوجی آ مریت کی جمہوریت مخالف یا کیسی کے خلاف مہم چلانے کے سلسلے میں مجھے بغداد کی طرح بیا لیک اچھا پلیٹ قارم نظر آیا۔غیرجانبدار سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے میں ذرا تا خیرے دیلی پہنچا۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے جنرل ضیاءالحق بھی آیا ہوا تھا۔اس کے ساتھ آنے والے دفد میں یا کتانی صحافیوں کا ایک گروپ بھی شامل تھا۔ دیلی کے جس ہوٹل میں یا کستانی سحافی تھہرے ہوئے تھے میرا قیام بھی اسی ہوٹل یں تھا۔ پہلے روز بعض برانے رفقاء ہے میری ملا قات ہوئی اس کے بعد ماحول ایسا تھا جیے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں بلکہ ریگان ہوتا تھا کہ اس ہوٹل پر بھی مارشل لاء کا سامیر محیط ہے۔ میرے برانے دوست نوائے وقت کے عارف نظامی واحد مخض تھے جو بڑے تیاک ہے ملتے تھے ور نه طویل مارشل لاء کے اثرات اتنے شدیداور نامحوار تھے کہ ایک جاننے والے دانشوراور شاعر جن کی مجھے برسوں سے جان پہچان تھی مجھے و کیھتے ہی ہوٹل سے باہر لکل گئے۔ غیرجانبدار سر براہ کا نفرنس کی کورت کے لیے ایگزیکٹوانٹملی جینس ریو ہوئے جرمنی، پیرس اور بڑکاک بیورو کے نمائندے بھی پہنچے ہوئے تھے۔ دوسرے دن ہمیں اطلاع ملی کہ پی امل او کے سربراہ باسرعرفات ریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ا گیزیکٹوانٹیلی جینس ریو یو کی ایک خاتون صحافی ہے میں نے کہا کہ آپ یاسرعرفات سے پرلیں کا نفرنس میں بیہ پوچیس کہ کیا آپ یا کتان میں قیدا ہے ووست علی بھٹو کی بیٹی کی رہائی کے لیے جزل ضیاءالحق سے کہیں سے تکر پھر ہمیں اطلاع ملی کہ یا سرعر فات کی پریس کانفرنس منسوخ ہوگئی ہے اور مسز اندرا گاندھی جوغیر جانبدار ملکوں کی کانفرنس ک سربراہ منتخب کی گئی تھیں ، خطاب فرما ئیں گی۔ میں نے اپنی دوست خاتون صحافی ہے کہا کہ سز گا عرص سے آپ بیسوال پوچیس کہ بے نظیر بھٹو کان کی شدید بیاری میں مبتلا ہیں کیا آپ جنزل

### بهثق خاندان جہدِ مسلسل

112

ضاء سے ملاقات علی ہیکہیں گی کہ وہ بے نظیر بھٹو کو علائ کے لیے باہر جانے کی اجازت دیں۔
آپ کو اس سوال کا اچھا جواب ملے گا۔ سزا گا تدھی کی پریس کا نفرنس شروع ہوئی تو اس جر من صحافی نے دوسوالوں کے بعد پر تیسرا سوال کر دیا۔ سزگا تدھی نے اس سوال پر انتہائی تفصیل سے جواب دیے ہوئے کہا کہ بیس نے انسانیت کے ناطے بیکم نفرت ہوئے کو کر دہائی کے لیے گزشتہ سال جزل ضیاء سے اپیل کی تھی اور اب بیس اس حیثیت بیس بھی سیجھتی ہوں کہ پاکستانی حکومت کو بے منزل ضیاء سے اپیل کی تھی اور اب بیس اس حیثیت بیس بھی سیجھتی ہوں کہ پاکستانی حکومت کو بے کا نفرنس کے سربراہ کی حیثیت سے پرلیس سے خطاب کر رہی تھیں جہاں دنیا بھر کے کئی معتبر اخبارات اور ریڈیو ٹی وی کے نماکندے آئے ہوئے تھے اور کئی انٹر بیشن چہاں دنیا بھر کے کئی معتبر لا نیکوکورٹ کہ دے رہے تھے وہ بھو ٹیکا کہ لا نیکوکورٹ کے دے رہے تھے وہ بھو ٹیکا کہ اس کو ان بیس بین الا تو ای کا نفرنس بیس بین ظیر بھوکوا ذکر کیے آگیا اس دن بیس برا اخوش تھا کہ سربراہوں کی کا نفرنس بیس بین ظیر بھوکوا ذکر کیے آگیا اس دن بیس برا اخوش تھا کہ سربراہوں کی کا نفرنس کے احدوز براعظم مسزا ندرا گا ندھی کی رہائش گاہ پر بھری ان سے مفصل اور خوشکوا رہا تات ہوئی ۔ منزگ ندھی نے بیکم بھٹوئی صحت پر تشویش فنا ہر کرتے ہوئے کہا۔ مفصل اور خوشکوا رہا تات ہوئی ۔ منزگ ندھی نے بیکم بھٹوئی صحت پر تشویش فنا ہر کرتے ہوئے کہا۔ مفصل اور خوشکوا رہا تات ہوئی ۔ منزگ ندھی نے بیکم بھٹوئی صحت پر تشویش فنا ہر کرتے ہوئے کہا۔ مدمری دعا ہے کہ دو جلدا ور کمل طور پر صحت یا ہیں ہوئی صحت پر تشویش فنا ہر کرتے ہوئے کہا۔ مفصل اور خوشکوا دو کیا دو کیل میں بیا ہوں۔ "

مسزا عرراگا عرصی نے مساوات کے لیے انٹرویو میں بھی کہا کہ پاکستان کے پہلے منتخب
وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹوکی وختر اور پاکستان پہلز پارٹی کی رہنما نے نظیر بھٹوکی نظر بندی اور گرتی
ہوئی صحت باعث تشویش ہے۔ انہیں توقع ہے کہ پاکستان کی حکومت انہیں علاج کے لیے باہر
جانے دے گی! مسزا ندرا گا ندھی کے اس بیان سے فوجی حکومت پر بے نظیر بھٹوکی رہائی کے لیے اور
بھی دباؤیر ااور ساری دنیا ہیں بے نظیر کی بیاری اور علاج موضوع بن گیا۔

113

بهثق خاندان. جهد مسلسل

# جلاوطنی کے اُتیا م (جنوری1984ء سے اپریل 1986ء)

## ينظير بعثو كى لندن آمد:

جزل ضیاء الحق اوراس کے فوجی ٹولے کا میر خیال تھا کہ بیگم بھٹو پہلے ہی ملک سے باہر جا پھی ہیں، بے نظیر بھٹو کے باہر چلے جانے سے پاکستان میں جوامی جدو جہد بالکل ہی دم تو ٹر دے گی ایوں 10 جنوری 1984ء کو بالا خرمارشل لاء حکومت نے بے نظیر بھٹو کو رہا کر دیا۔ کراچی سے وہ سوئٹر رلینڈ پہنچیں جہاں وہ اپنی بیار والدہ کے ساتھ دو دن رہنے کے بعد 13 جنوری کو لندن کے لیے روانہ ہو کئیں۔ 12 جنوری کی رات کو ہی ہمیں بے نظیر بھٹو کی آئد کی اطلاع مل چکی تھی۔ 13 جنوری کی جی جب بے نظیر بھٹو ہی وائی رات کو ہی ہمیں بے نظیر بھٹو کی آئد کی اطلاع مل چکی تھی۔ 13 جنوری کی جب بے نظیر بھٹو ہو ہو ہو ہو گئیں تو لندن کا میڈیا ان کی کوری کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ پیپلز بار فی کے جلاوطن رہنماؤں، کارکنوں اور حامیوں کی بھی ایک بڑی تعداد استقبال کے لیے ایئر پورٹ پہنچا گئی تھی۔ استقبال کے لیے ایئر پورٹ پینچا گئی تھی۔ استقبال کرنے والوں میں پارٹی رہنماؤں کے علاوہ بے نظیر بھٹو کی قربی سے سیلیاں یا سمین نیازی، وکٹوریہ سکو فیلڈ اور مس کلر ولمور بھی پھولوں کے گلدستے لیے ان کے خیر سہیلیاں یا سمین نیازی، وکٹوریہ سروجو تھیں خوتی ان کے چروں سے چھلک رہی تھی۔ مقدم کے لیے بیتھر وایئر پورٹ پر موجو تھیں خوتی ان کے چروں سے چھلک رہی تھی۔

میری بے نظیر بھٹو سے سات سال بعد ملاقات ہور ہی تھی۔ جولائی 1977ء ٹیں مارشل لاء کے فوراً بعد جب وہ اپنے بھائی شاہنواز کے ہمراہ دوروزہ دورہ پر لا ہورا کی تھیں تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ نا درہ خاکوائی کے ہاں قیام پذیر تھیں اور وہیں ٹیں نے مشرق و یکلی لندن کے لیےان سے ایک خصوصی انٹرو یو کیا تھا اس ٹیں انہوں نے جزل ضیاء پر سخت تفید کرتے ہوئے بهٹق خاندان۔جہدِ مسلسل

امريك كوبعثوصاحب كي حكومت كالتختذ النف كاذمه دارتهم رايا تفا\_

لندن سے میری لی بی سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی اور مساوات و یکلی اور میڈیا کے حوالے سے ان کے بیانات وغیرہ ملتے رہتے تھے الیمن مجھے بیٹیال بھی تھا کہ استے سالوں بعد شایدوہ مجھے پیچان نہ سکیں ۔ عالمی ڈرائع ابلاغ کے نمائندے اور فوٹو گرافر بڑی تعداد میں آگئے ہے۔ اس لیے ایئر پورٹ انتظام کردیا۔

بے نظیر بھو جہ اپنے علاج کے لیے اندن رواتہ ہوری تھیں تو فوجی عکومت کے حاکی اخبارات نے بیتا اثر دیا تھا کہ وہ جلاوطنی شن چلی جا کیں گی اور پاکستان بھی واپس نہیں آ کیں گی۔

بے نظیر نے اپنی پریس کا نفرنس کا آ عا زبی اس عزم سے کیا کہ پاکستان ہماراوطن ہے اورہم اپنی سرز مین پربی جیس کے اور مریں گے ''میں علاج کے لیے برطانیہ آئی ہوں میرے با کیں کان میں شدید تکلیف ہے بلکہ قوت ساعت تم ہوگئ ہے خطرہ تھا کہ دوسرے کان کی قوت ساعت بھی ختم موگئ ہے خطرہ تھا کہ وہ سرے کان کی قوت ساعت بھی ختم شدید وجائے گزشتہ سال لاڑکا تہ میں نظر بندگ کے دوران پر پرچا کہ افکیکٹن ہے میداللہ کا احسان ہے کہ ایک مرتبہ کان شن مجرا ہوا مادہ بھٹ کیا اور پھر باہر نکل آیا اگر وہ اندر رہ جاتا تو اس سے چہرہ پر فائح ہوسکتا تھا۔ بِنظیر بھٹونے کہا کہ میں ضیاء کے مارشل لاء کے بعد تقریباً ساڑھ بی پانچ سال جیلوں میں رہی ہوں اس لیے میر الوگوں سے براہ داست رابط نہیں رہا اب میں آزادہ ملک کی آزادہ فضا میں ہوں یہاں میں پارٹی رہنماؤں سے معودے کے بعد آ کندہ کا لائح ممل طے کروں گی۔ بینظیر بھٹو سے بہت ہوت انتہائی جذباتی ہوگئیں۔ 'میرے والد نے ملک کے لیے جان دی۔

بهٹو خاندان.چہدِ مسلسل

والی بدنامی کے سبب مجھے رہا کرنے پر مجبورا ہوا مجھے اس فیصلے کی اچانک اطلاع دی گئی میرا پاسپورٹ مجھے جہاز میں سوار ہوتے وقت دیا گیا جب تک پرواز رواندند ہوئی مجھے اپٹے آزاو ہونے کا یقین نہیں تھا کیونکہ نوتی حکومت کا ارادہ کسی بھی کھے تبدیل ہوسکتا تھا۔

پرلیں کانفرنس کے بعد بے نظیر بھٹونے پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا بے نظیر بھٹو کا بیٹم بھٹو کی ہمشیرہ سنز بہجت ہر بری کے فلیٹ میں قیام تھا۔ سنز بہجت کا چھوٹا سا فلیٹ تھااور باہر کارکنوں اور رہنماؤں کا ایک بجوم تھا۔ جوان سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اپنی کان کی تکلیف کے باوجود بے نظیرتے آئیس ملاقات کا وقت دیا۔

ایک دن میں شرق کے قس میں تھا کہ منم بھٹوکا فون آیا کہ بی بی تھے تلاش کر دہی ہیں۔ بی بی نے فون لیتے ہی جھے پوچھا۔ کیا میں ان کے Spokesman کی حیثیت سے کا م کرنا پہند کروں گا۔ میرے لیے بیا کیے خوش کن پھیکش تھی اور فخر کی بات بھی۔ میں نے جواب میں کہا کہ میں اپنی سی کوشش کروں گا کہ اس اہم قرمہ داری کوخوش اسلو بی سے نبھا وُں۔

شہید و والفقار علی بھٹو کے ذاتی معالج ڈاکٹر نصیراے شخ بے نظیر بھٹو کے کان کے آپریشن کے انتظامات میں مصروف تنے چند ہی دنوں بعدانہیں یوی ان جہپتال میں داخل کر دیا گیااورا گلے روزان کے کان کانازک آپریشن کیا گیا۔

جیم بھٹوا پی بیاری کے باوجودا پی بٹی کی مجت شراندن چلی آئیں اور جینے دن بے نظیرہ پیٹال
میں رہیں۔ بیگم بھٹوان کے سر بائے بیٹی رہیں۔ ڈاکٹروں کا بے نظیر کو مشورہ تھا کہ وہ چھ ماہ بعد پھر
آئیں اب پاکستان والیسی تو ممکن نہیں تھی۔ اس لیے بید فیصلہ کیا گیا کہ وہ لندن میں بی رہیں گی۔ اس
کے لیے لندن کے وسطی علاقے باربیکن میں فلیٹ کرایہ پرلیا گیا اور پھر بھی فلیٹ سیاسی سرگرمیوں کا
مرکز بن گیا۔ اس مقارت میں ڈاکٹر ظفر نیازی اوران کی بٹی یا سین بھی رہائش پذیر تھیں۔ یا سین سیملی
مونے کے علاوہ بے نظیر بھٹوکی سیکرٹری کے امور بھی انجام دیے لکیس پھی دونوں بعد بے نظیر کی بچپن کی
سیملی سمیعہ وحید بھی کراچی سے لندن آگئیں اوران کا باتھ بٹانے لگیس۔ سمیعہ کی ماہ تک بے نظیر کے
سیملی سمیعہ وحید بھی کراچی سے لندن آگئیں اوران کا باتھ بٹانے لگیس۔ سمیعہ کی ماہ تک بے نظیر کے
ساتھ جاتی تھیں۔
پاس رہیں اور لندن اور لندن سے باہر جلسوں اور تقریبات میں بھی بے نظیر کے ساتھ جاتی تھیں۔
پاس رہیں اور لندن اور لندن سے باہر جلسوں اور تقریبات میں بھی بے نظیر کے ساتھ جاتی تھیں۔
پاکستان جاتا پڑا۔ اوھر یا سیمین کی بی بی کے کڑن طارق اسلام سے شاوی ہوگئی جس کے بعد بے نظیر کو

بهثو خاندان جهد مسلسل

پھر یارٹی درکروں پرانحصارکرنا پڑااورجدو جہدے میدماہ وسال نیاسیاسی منظرنا مدین گئے۔

## شهبيد بعثوكا يا نجوال يومشهادت:

8 اپریل کولندن کے فہم کے علاقے میں واقع لندن ویسٹ ہوٹل کے ہال میں یا ٹیج یں بری کے موقع پر جلسہ عام ہوا۔ یہ پہلا یوم شہادت تھا جس میں بیگم نصرت بھٹواور ببینظیر بھٹو کے ہمراہ پارٹی کے مرکزی رہنما شیخ رشید، عبدالحفیظ پیرزادہ، غلام مصطفیٰ کھر، ڈاکٹر غلام حسین، رانا شیم احمد خان اور پیپلز پارٹی کے عہد بدارشریک تھے۔ یہ ایک بہت بڑا جلسے تھا جس میں برطانیہ کے علاوہ یورپ سے بھی کارکن شریک ہوئے تھے۔

نظیر بھٹونے قائد توام کے پانچویں یوم شہادت پراپنے پہلے تفصیلی خطاب میں کہا کہ: ''ہمارے ملک میں دو طاقتیں برسر پرکار ہیں ایک فوج اور دوسری عوام۔ دونوں ایک دوسرے کی متحارب قوتیں ہیں۔فوج پاکستان میں حاکم اعلیٰ بن کرد ہنا جا ہتی ہے جبکہ عوام اس کی غلامی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ جرٹیل یہ بچھتے ہیں کہ وہ اپنی اس خواہش کوعوام پر پھوٹس سکتے ہیں اور

### بهٹی خاندان، جہدِ مسلسل

بطورة قانبين تسليم كيا جاسكما ب- ش ان بيسوال كرتى مول كدعوام تهبين ابناة قا كيول تسليم کریں جبکہ تم کسی بھی طرح برطانوی راج کی فوج سے مختلف نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہواس لیے کہ انگریزوں نےعوام کے کسی رہنما کو آخل نہیں کیا تھااور نہ ہی انہوں نے عوامی رہنماؤں کے ساتھ جیل میں غیرانسانی سلوک کیا تھا۔ ذرائع ابلاغ کبھی اس طرح یابٹرنہیں تھے جیسا کہ آج ہیں۔ 14 اگست 1983ء کوشروع کی گئی بحالی جمہوریت کی تحریک بیں اپنی جانوں کی عظیم قریانی دیے والے ہماری سرز مین کے عظیم سپوت ہیں، وہ شہید جمہوریت ہیں ،شہید آ زادی ہیں،شہید حق خودارادیت ہیں، ہم انہیں سلام کرتے ہیں اور شلیم کرتے ہیں کہ پوری قوم پران کا حسان اور قرض ہے۔ میں ان ماؤں کوسلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے سرز مین کے ان عظیم فرزندوں کوجنم دیا اوران کی قربانی کو جوال مردی اور ہمت ہے برداشت کیا، میں ان بیو یوں کوسلام کرتی ہوں جن کے شوہروں نے اپنی جانیں قربان کیں یا جو کئی سال سے جیلوں میں قید ہیں۔ میں ان تمام سے جو ہم میں خوشحال ہیں ایل کرتی ہوں کہ ان خاعمانوں کی ویکید بھال کریں۔جن کا کوئی کمانے والا نہیں رہا۔ بیدایک مشکل اور مشن مرحلہ ہے بیروہ وقت ہے جب ہمارا ذمہ دارانہ ما جی عمل قوم کے اتحا دکواستحکام بخشے گا اگر ہم اپنی ساجی و مدواریاں بھانے میں کامیاب رہے تو عوام کی جدوجہد کے نتیج میں جنم لینے والے سیای ڈھائچے کوائن اور اشتراک کے کروار کی بنیاول جائے گی ، اور اگر ہم قربانیوں کے نتیج میں تباہ ہوتے والے افراد اور گھر انوں کی دیکھ بھال نہ کرسکے تو آئے والے کل کاسیاسی ڈھانچا تلخیوں اور رنجشوں کا کردار لے کرا بھرے گا۔

ضیاء کا جروتشد و حوام کے جذبے کو کچلنے میں ناکام رہا۔ دلوں اور ذہنوں کی جنگ کو تظینوں سے نہیں جیتا جاسکتا۔ اس وحشانہ جرنے سیائ صورتحال کومزید چیجیدہ کردیا ہے۔ پریم کورٹ نے ایچ فیطے میں ضیاء کو صرف ان ترامیم تک محدود کیا تھاجو توے دن میں آ زادہ منصفانہ اور فیرجا نبدارانہ انتخابات کرانے کے لیے ضروری ہوں۔ ضیاء کا سلیکٹن پلان عوام کی خواہشات کورو کرنے اورانتخابی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ایک کوشش ہے۔ یہ پلان اور سب پجھ تو ہوسکتا ہے گر آ زادانہ، منصفانہ اور غیرجا نبدارانہ انتخابات منعقد کرائے کا پلان جرگز تہیں ہوسکتا۔ وہ عدالت جس نے نظر یہ ضرورت ایجاد کیا تھا اس وقت موقوف کردی گئی جب ضیاء نے 1973ء کا تعرب منسوخ کرتے ہوئے عارضی آ کئی آ رؤرنا فذکیا۔

## بهڻو خاندان.چيدِ مسلسل

4 اپریل 1979ء کی رات کو پاکستان کے بربید نے ہماری تاریخ کے حسین کو پھانسی و ہے دی ہم اپنے کر بلا میں سے گز رہے،ہم نے عاصبیت پر بٹنی ریاستی ڈھانچے کو تشکیل پاتے اور جبر وتشد د کے بل بوتے پراسے قائم رہنے دیکھا ہے۔

مِن! بِعِنْوشهد كي بيني

یں! جو 4 اپریل کے زخم کے بعد بھی موجود ہوں۔ شہید بایا کی روح اور پاکستان کے عوام
سے عبد کرتی ہوں کہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اور وقت ، غاصبیت کے خلاف قانون ، باطل کے خلاف
حق اور بدی کے خلاف نیکی کی فتح کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں جا ہتی ہوں کہ آپ میرے
ساتھ اس عہد میں شامل ہوں کہ ہم اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے کمی قربانی سے در ایغ نہیں
کریں گے اور پاکستان کے بزید کا تختہ الٹ کر دم لیس گے ، ما دروطن کو غاصبیت اور مارشل لاء کے
تازیانوں سے ہمیشہ کے لیے نجات ولا کیں گے۔

119

## معنوشہید کے 57ویں بوم ولادت پرسیمینار میں خطاب:

5 جنوری 1985ء کو کا نوائے ہال لندن میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے یوم ولادت پرایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں بھٹو شہید کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور پا کستان پینیکز پارٹی کے دور حکومت کے بارے میں مختلف مقالے پڑھے گئے۔

اس سیمیناریں برطانیہ کے علاوہ امریکہ اور بورپ کے مختلف مما لک سے وفو وآئے۔حفیظ پیرزادہ ، ڈاکٹرنصیراے شخ ،شاہد تدیم ، ڈاکٹر فیروز احمر بصیرشاہ نے سیمینارے خطاب کیا ،سیمینار کا موضوع ''مجٹوشہید کی شخصیت اور پاکستان کے حالات''تھا۔تمام مقررین نے اپنے مقالوں میں انہی پہلوؤں کواجا گرکیا۔

بے نظیر ہوئے نے صدارتی خطاب میں کہا کہ پاکستان کے حوام نے ریفر ہؤم میں عدم شرکت

ہوئے نے ہیں جال کو خلاقر اردیا کہ ہمٹوشہید کے آخری سالوں میں ان کا عوام سے رابطہ ٹوٹ کیا

ہوئے نے اس خیال کو خلاقر اردیا کہ ہمٹوشہید کے آخری سالوں میں ان کا عوام سے رابطہ ٹوٹ کیا

ہوئی ۔ انہوں نے کہا کہ پیٹیلز پارٹی کے وائیں اور بائیں دونوں باز دوئ کے لوگ پارٹی سے ملجمدہ

ہوگئے ، لیکن جو بھی پارٹی سے الگ ہوا، وہ ایسے قبقے کی طرح تھا جو بکی کے بغیر روثن نہیں ہوسکتا

ہر بہوٹوشہید کو چھانی ہوری تھی تو پارٹی کے لیڈر کہاں تھے؟ ہم و کیمتے رہے کہ بھٹوشہید کو بیرونی

ممالک آ کر بچائیں گی ۔ لیکن آئیس صرف عوام بچائے تھے ، آج بھی اگر جمہوریت بحال ہوگی تو عوام ہی کی بدولت ہوگی اور جمیں دوسرے ملکوں کی بجائے اپنے عوام کی طرف و کھنا چاہے کوئکہ

ملک شی جمہوریت یا کستان کے عوام ہی لائیں گے۔

بھٹوشہید کا ایو م ولادت ہمیں میر موقع فراہم کرتا ہے ہم ان کی ان خدمات کو بھی یاد کریں۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھٹوشہید نے تیسر کی دنیا کے مسائل کواجا گر کرنے اور انہیں بچا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مصر کے صدر جمال عبدالناصر اور انڈ ونیشیا کے صدر سوئیکارٹو کے ساتھ ہاہمی تعلقات کو بڑھایا جس کے نتیج میں 1965ء کی ہندو پاک جنگ میں انڈ ونیشیا نے پاکستان کی اخلاقی اور مادی امداد کی۔ بھٹوشہید نے اسی دور میں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی

## بهثق ځاندان.چهدِ مسلسل

کوشش کی اور آری ڈی کے تحت ترکی کے ساتھ پاکستان کے دشتے مزید استوار کیے، تو آبادیا تی افظام اور جنو فی افریقہ کی نسل پرست پالیسیوں کے خلاف پاکستان کا نقطہ نظر مضبوط بتایا، برطانیہ اور است ماریکہ کے ساتن دور بیس بھٹو شہید نے پاکستان کو ایک طفیلی ریاست کے دائر ہے ساتھ ایجھے تعاقات قائم کیے ساس دور بیس بھٹو شہید نے پاکستان کو ایک طفیلی ریاست کے دائر ہے تکال کرایک اصول پرست ریاست کا مقام دلایا۔ تو بے برارجنگی قیدی اور پانچ بزار مراح میل کا علاقہ بھارتی فوجوں کے قضہ بیس کا علاقہ بھارتی فوجوں کے قضہ بیس کی اعداد مواسل کرنے بیس کو شہید نے کا بل، ایران، مشرقی وسطی اور چین کے دور سے کے اور ان کی اعداد صاصل کرنے بیس کا میاب ہوئے۔ شملہ مواہدہ بھٹو شہید نے فرانس کے صدر پامپید و کی معاہدہ کی سنتی خیز واستان سے کم نہیں تھا۔ 1973ء بیس بھٹو شہید نے فرانس کے صدر پامپید و کی موات کے ساتھ ندا کرات شروع کے تیے جن کو کھل ہوئے بیس بین سال گئے۔ صدر پامپید و کی وفات کے ساتھ ندا کرات شروع کے بیتے جن کو کھل ہوئے بیس بین سال گئے۔ صدر پامپید و کی وفات کے بعد مستر دیتال نے وہ معاہدہ جاری رکھا لیکن ریمعاہدگئی لوگوں کو کھٹی تھا۔ بنری کیلیم کی کا بحد شہید کو سیستر دیتال نے وہ معاہدہ جاری رکھا لیکن ریم عام کئی لوگوں کو کھٹی تھا۔ بنری کیلیم کو تقام ہیں بین ہوئی سیاں کے اصوری کو اسے نے دائے دوال جملہ تاری کی کھٹی تھی۔ بیس کے میٹو شہیدا کی دوش ستارے کی طرح سیاں کے اصوری کو ایک مثال ' بنانے والا جملہ تاری کی کا حصد بن چکا ہے۔ بھٹو شہیدا کی دوش ستارے کی طرح کی سیاری کیا ہے۔ بھٹو شہیدا کی دوش ستارے کی طرح کی اور کی کھٹی ہیں۔

# بر محمم میں قائد عوام کی چھٹی بری کی تقریب میں خطاب:

بے نظیر بھٹونے قا کو جوام ذوالفقار علی بھٹو کے چھٹے یوم شہادت پر بر منتھم کے ڈی بھے ہال میں
پاکستا نیوں اور کشمیر یوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج صرف
چیئر میں بھٹو شہید کا یوم شہادت نہیں بلکہ ہمارے سادے شہیدوں کا یوم شہادت ہے جنبوں نے
قائد کی طرح اپنے لہو سے جدوجہد کا چراغ روش کیا ہے۔ زمین اپنے ہدارے ہے سے سکتی ہے گر
شہیدوں، فازیوں اور مجاہدوں کی جماعت پاکستان پٹیلز پارٹی اپنی جدوجہد سے ٹیس ہے گی ہم
اپنے شہیدوں کے لہواور شہدا می قربانیوں کورائرگاں ٹیس جانے دیں گے، ہم اپنے شہید کے خون
کی سرخی سے پاکستان کی نئی تاریخ اور قوم کی نئی تقدر رکھیں گے اور ملک تو ٹرنے کی سازش کو کا میاب
مرخی سے پاکستان کی نئی تاریخ اور قوم کی نئی تقدر رکھیں گے اور ملک تو ٹرنے کی سازش کو کا میاب
مرخی سے پاکستان کی نئی تاریخ اور قوم کی نئی تقدر رکھیں گے اور ملک تو ٹرنے کی سازش کو کا میاب
مہیں ہوئے دیں گے۔

فوجی جنآ آ کین تو ژنو سکتی ہے لیکن اے بنانہیں سکتی، فوجی آ مر ملک تو ژنو سکتا ہے لیکن اے متحدثییں رکھ سکتا، مارشل لاءعوام ہے دشنی تو کرسکتا ہے مگر دوئتی نہیں۔عوام جزل ضیاء ک

121

بهٹی خاندان جہدِ مسلسل

حقیقت پہچائے ہیں۔ عوام نے مارشل لاء کے خلاف بوی جدوجہد کی ہے اور بوٹے ظلم ہے ہیں ایکن وہ تجانبیں بھٹو شہید کی انقلا بی پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا ہراول وستہ ہے جنتی قربانیاں ہمارے کارکنوں نے دی ہیں وہ برصغیر کی تاریخ شیں ایک ریکا رڈ ہے۔ آج اس عظیم سپوت کا بوم شہادت ہے جس پر تاریخ ہمیشہ تا ذکرے گی جس عظیم انسان نے پاکستان کے مزووروں اور بے لواؤں کے سربلند کیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج اس عظیم رہنما کا بوم شہادت ہے جس نے سندھ کے مظلوم ہار یوں، سرحد کے دیبا تیوں، پنجاب کے کسالوں اور بلوچتان کے چرواہوں کی مدد کی جس نے شمیر کے لیے آ واز بلند کی اورا پی زعدگی کو تختہ دار پر رکھ دیا جے صرف اس لیے قید کر دیا گیا کہ اس نے عوام کے شعور کے لیے کام کیا اورا نقلاب کی چنگار کی دیا تیوں جنگا یا تھیں جنگا یا تھیں۔ اس کے قید کر دیا گیا کہ اس نے عوام کے شعور کے لیے کام کیا اورا نقلاب کی چنگار کی سلگانے کی کوشش کی آج اس عظیم مجاہد کا بوم شہادت ہے جس نے سروے دیا لیکن جنگا یا تھیں۔

جب ہمارے قائد نے سر نہیں جھایا تو ہم بھی اصولوں کے لیے مرشیں گے جس انقلابی مشن کا انہوں نے آغاز کیا تھا اس مشن کی تحییل ہم کریں گے۔انقلاب کا جوجینڈ اانہوں نے سر بلند کیا ہم اے بھی سر تھوں نہیں ہونے ویں گے جس سنر کی ابتداء انہوں نے کی اور جوراہ و کھائی اے بھی نہیں بچولیس گے۔اے عاصبو یا در کھو جب تک پاکستان میں ایک غریب بھی زعمہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ختم نہیں ہوگی ہر غریب کی جھوٹیرٹری پاکستان پیپلز پارٹی کا دفتر ہے، جب تک پاکستان میں ایک ماں بھی زعمہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ پارٹی پر چم ان کا آ چیل ہے جب تک پاکستان میں ایک مظلوم بھی زعمہ ہے چیئر میں بھٹو کا نام زعمہ دے گا، ہر مظلوم کا گھر چیئر میں بھٹو کا گھر ہے۔'

انہوں نے مارشل لاء کی مخالفت کرنے والے صحافیوں، وانشوروں اور اہل علم کو یقین ولایا کہ پارٹی ان سے انصاف کرے گی اور ان کاحق ولا یا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ ہماری منزل ایک ہے، ہماراراستہ ایک ہے، ہماراسٹرایک ہے۔

ڈ کبتھ ہال کا بیجلسہ سب سے بڑا تھا جس میں مختلف شہروں سے کارکن اور پاکستانی شریک ہوئے۔1969ء میں برمحکھم کے ٹاؤن ہال میں جناب ذوالفقار علی بھٹونے ایک عظیم الشان جلسہ سے خطاب کیا تھا۔اس وقت برمحکھم میں سب سے بوی پہلی جامع صحد زیرتھیرتھی۔انہوں نے اس

### بهثو ځاندان جهد مسلسل

وقت بیاعلان کیا تھا کہ اگلی مرتبہ جعد کی نماز جامع مجد میں ادا کریں گے۔اپریل 1985ء کوان کی بٹی بےنظیر جامع محد کئیں مجد کے ختنظم نے آئییں بتایا کہ بھٹوصا حب نے برمرافتذار آنے کے بعد مجد کے لیے یا پچ لا کھ روپے کا عطیہ دیا تھا۔

# گلاسگویش خطاب:

پاکستان پنیلز پارٹی کے کسی رہنمانے اسکاٹ لینڈ کا دورہ پہلے نہیں کیا تھا۔ نوبی حکومت کے حلقوں کو بیخوش نجی تھی کہ انگلینڈ کے برنکس اسکاٹ لینڈ میں پنیلز پارٹی کا وجو زئیس ہے۔ فوجی جنآ کے کئھ بنگی وزیر برشیرا در سفار تکاراس خوش فہی میں سنتے کہ اسکاٹ لینڈ پاکستان پنیلز پارٹی کے اثر ورسوخ سے ''محفوظ'' ہے۔ بے نظیر بحثو 15 ستمبر کی شام پارٹی جبح ابرآ کو دموسم میں گلاسگو ایئز پورٹ مہنچہیں تو ان کا شاعدار استعبال کیا گیا ای شام'' ہالیڈے ان' میں انسانی حقوق کی کونسل برائے پاکستان وکشمیرنے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا جس میں مقامی ارکان پارلیمنٹ اور شی کونسل کے ارکان بچی مدعو تھے۔

123

نشانہ بنایا گیا۔ انہیں بغیراطلاع کے گرفتار کر کے سالوں تک جیل ش رکھاجا تا ہے اور پھراس ش بلاجواز توسیح کردی جاتی ہے، خود مجھے آئ تک بیطم نہیں کہ مجھے اسنے سال تک کیوں قید ش رکھا گیا۔ ہمارے ہزاروں کا رکن آئ تک جیلوں میں بند جیں اور انہیں اپنے جرم کاعلم نہیں۔ پاکستان کے حالات بے حد بھیا تک ہیں عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے، بے گنا ہوں کو انصاف مہیا کے بغیر فوجی عدالتیں پھانی دے رہی جیں۔ ادر لیس بیگ اور عثمان خی فوجی جنا کے انتقام کا تازہ شکار جیں۔ ان کا بھی گناہ ہے کہ وہ مارشل لاء کے خلاف تھے اور انہوں نے پاکستان شی احترام آ دمیت کا خواب دیکھا تھا۔''

گلاسگو کے ارکان پارلیمنٹ نے بے نظیر بھٹو کو یقین دلایا کہ ضیاء آ مریت کے خلاف جدو جہد میں وہ ان کے ساتھ ہیں۔لیبررکن پارلیمنٹ اور سابق وزیر مسٹر بکن نے کہا کہ ضیاء کے مظالم کے خلاف احتجاج اور عملی کارروائی کرنی جاہیے۔آج پاکستان میں جو پچھ ہور ہا ہے اس کے خلاف چلی کی طرح احتجاج کرنا ضروری ہے۔

ٹوری رکن پارلیمنٹ مسزمیکالنی نے سیاست بیں ایک محدت کی حیثیت سے پاکستان پیپلز
پارٹی کی قائم مقام چیئر بین کوز بردست الفاظ بیں خزاج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہا در ک
کے ساتھ وقید کی صعوبتیں برداشت کر کے سرخروہ وئی ہیں۔انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ظلم و ٹا انصافی
کے خلاف آ واز بلند کر رہی ہیں تا کہ ضیاء کے خلاف احتجاج کو موثر بتایا جائے۔لارڈ پردسٹ کے
نمائند مے مسئر جم میکرن نے گلاسگو کے شہر یوں کی طرف سے یقین دلایا کہ ان کی سیاس جماعت
ان کی تمل جمایت کرتی ہے اور ہم آ ہے کے کا ذکی بحر پورجمایت کرتے ہیں۔

لیبر پارٹی کے تجارت وصنعت کے شیڈ دوز بر مسٹر جان اسمتھ نے جو بعد میں لیبر پارٹی کے لیڈر چنے گئے، بے نظیر بھٹو کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں مارشل لاء کا جہوری بدل ہے اوران کی پارٹی ضرور بر سرافتذارا کے گی۔

16 ستمبر کے دن کا پروگرام بے حدمصروف تھا۔شام کو پاکستان پیپلز پارٹی گلاسگو کے زیراہتمام گاون ٹاؤن ہال میں ایک جلسہ عام کا انتظام کیا گیاتھا۔اس جلسہ عام میں لارڈ نیل کارمیکل، بورٹی پارلینٹ کی رکن مسزجینی بکن اور لیبر پارٹی کی مجلس عاملہ کے اہم عہد بدادمسٹر پٹیرک لالی بھی مدعو تھے،ٹاؤن ہال حاضرین سے مجراہوا تھا گلاسگو کی تاریخ میں اس سے قبل ا تنابرا بهٹو ځاندان.جهدِ مسلسل

جلسه يبلغ بمحي نبيس مواتفا\_

بنظیر بھٹونے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ''عوام کے بنیادی حقوق کی بحالی ،
مارش لاء کے خاتمہ اور جہوریت کی بحالی تک ہماری جدو چہد جاری رہے گی۔ '' آئین' پارلیمنٹ اور عوام کی امانت ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے عوام جیں۔ فوجی حکومت نے پارلیمنٹ اور عوام کی امانت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کے نزدیک آئین بارہ صفحات کا کما بچہ ہے بچاڑ کر بچینکا جا سکتا ہے۔ شی نے ایک تقریر میں جب یہ کہا کہ فوجی ہر نیل شہید بھٹوکوئی کر کے عوام کی امیدوں کوئی کرنا چاہتے ہیں تو تین دن بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا جس طرح مارش لاء کے تحت انہیں نظر بندر کھا گیا ہی طرح دوسرے سیاسی قیدی جیلوں میں رکھے جا کرے مارش لاء کے تحت انہیں نظر بندر کھا گیا ہی طرح دوسرے سیاسی قیدی جیلوں میں رکھے جا رہے ہیں۔

## پیٹر براش خطاب:

گلاسگو کے بعد بے نظیر بھٹونے 13 اکتو پر پیٹر پرائیں پاکتا نیوں اور کشیر یوں کے ایک بہت

بڑے اجتماع سے خطاب کے دوران کہا کہ ' میں شہید بھٹو کی اوٹی کارکن ہوں، جو بھٹو شہید کی
پالیسیاں شخیں وہی میری پالیسیاں ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کو پیٹر ہے کہ اس کے دور ٹیس کسانوں بیس
زشن تقسیم کی گئی، انہیں زشین کے علاوہ بینکوں سے بڑے، پانی،ٹریکٹراور کھاد کے لیے قرضے دیے
گئے، بہولتیں دی گئیں،ہم آئورہ بھی کسانوں بیس زمین تقسیم کریں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری
پارٹی تا تھے والوں، ریڑھی والوں کی پارٹی ہے، غریب توام کی پارٹی ہے۔ شہید بابا نے عوام کی
پارٹی تا تھے والوں، ریڑھی والوں کی پارٹی ہے،غریب توام کی پارٹی ہے۔ شہید بابا نے عوام کی
ماطر جان قربان کی وہ ملک کے لیے شہید ہوگئے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے آگر قربانیاں ویس۔
مادھ کے توام نے آگر جائیں دیں، پورے ملک میں کارکن فوجی آ مریت کے خلاف جدوجہد میں
اگر قربانیاں پیش کررہے ہیں تو وہ ملک اور عوام کی خاطر کررہے ہیں، ظلم واستحصال کے خلاف کر
دے ہیں،ہم عوام کی حاکیت پر یقین رکھتے ہیں ملک پر حکومت کرنے کائن صرف اور صرف عوام کو
ہونہ بھر انوں کوئیس، فوجی حکومت نہ تو عوام کے مسائل ہجھ کتی ہے اور نہ بی انہیں حل کر سکتی
ہونا کہ وجا بر فوجی حکر ان پاکتان میں طالم انہ طبقات کے ہاتھ مضبوط کر دے ہیں، مرمایہ داروں
ہونہ کی حکر ان پاکتان میں طالم انہ طبقات کے ہاتھ مضبوط کر دے ہیں، مرمایہ داروں

#### بهثو خاندان جهد مسلسل

اوراسخصالیوں کے شاخھ طے ہوئے ہیں وہ ای لیے شہیر بھٹوکوا پی راہ سے ہٹا نا چاہتے ہیں۔ تو تی حکم الوں کو یقین تھا کہ بھٹوشہید کوراستے سے ہٹا کر بی فو تی حکومت قائم رکھی جاسکتی ہے ظلم روا رکھا جاسکتا ہے ، شہید بھٹوکا یہ بھی جرم تھا کہ انہوں نے شملہ جا کر لوے ہزار فو بی استخصال وظلم کیا جاسکتا ہے ، شہید بھٹوکا یہ بھی جرم تھا کہ انہوں نے شملہ جا کر لوے ہزار فو بی اور بہت بڑا علاقہ آزاد کر ایا وہ جب شملہ گئے تھے تو ان کے پاس محوام کے اعتماد کا ووٹ تھا۔ بھی وہ موام کی طاقت تھی جس کے بل بوتے پر انہوں نے اپنے فو بی اور زمین واپس لی تھی ۔ جھے یا دے کہ شملہ شیں وہ رات کو پائٹ پر نہیں سوئے تھے ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میر سے فو بی بھارت میں کی قید شن رہوتے ہیں تو بھی ارت بھی آکہ پر کھے سوسکتا ہوں۔

آج پاکستان جس بران کا شکار ہے اسے فوجی تھومت حل نہیں کر عتی اسے موام کی طاقت کے ذریعے بی حل کیا جاسکتا ہے ملک کوخریب موام نے بی بنایا تھا اور وبی اسے بچاسکتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے ان ماؤں پر اور اس سرز بین پر جس نے ایسے سیوت پیدا کیے جو پھائی پر چڑھتے ہوئے بھی بھوٹے ہیں۔ کو شہید کے نعرے لگاتے ہیں اور سرٹیس جھکاتے۔ میرے شہید والد نے ایک کا ذکے لیے جان کی قربانی دی ہے اور فوجی تھومت ان کے اس کا زکو ٹھتی نہیں کر عتی ہیں یا کستان ہیں تھومت کے سیاسی خاتھیں کے خلاف انتقامی کا دروائیوں سے مغربی دنیا کو آگاہ کرنے کی کوشش کردہی ہوں۔ "
میکنگراف نے ایک لوٹ بی لکھا کہ سی بھٹو نے جزل ضیاء اور اس کی فوجی تھومت کے مشکلار اف نے ایک لوٹ بیس لکھا کہ سی بھٹو نے جزل ضیاء اور اس کی فوجی تھومت کے افترار پر قابض ہونے کے بعد بہت سے مصائب ومشکلات برواشت کی ہیں لیکن اس اذب نے اس عزم کو اور مضبوط کیا ہے کہ پاکستان بیس جمہوریت اور شہری آئز او بیاں بحال ہوں اور اس کے اس عزم کو اور مضبوط کیا ہے کہ پاکستان بیس جمہوریت اور شہری آئز او بیاں بحال ہوں اور مگل انتقامی کا دروائیوں سے پاک ہوا دراگر منصفانہ اور فیرجانبدارانہ انتخابات ہوں تو آگا کسفورڈ کی گریجو بیٹ اور شعر جانبدارانہ انتخابات ہوں تو آگا کسفورڈ کی گریجو بیٹ اور سے باک ہوا دراگر منصفانہ اور فیرجانبدارانہ انتخابات ہوں تو آگا کسفورڈ کی گریجو بیٹ اور کی گریجو بیٹ اور گریو گھٹی ہوں گی۔

# لندن اسكول آف اكناكس يسخطاب:

بِنظیر بھٹونے لندن اسکول آف اکنا کمس میں زیرتعلیم پاکستانی طلباء کے ایک اجتماع ہے خطاب کرتے ہوئے کہ خطاب کرتے ہوئے کہ خطاب کرتے ہوئے کہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ''میں شہیر بھٹو کی بیٹی ہوں اور میں نے شہید بابا سے بیر عہد کیا ہے کہ میں اپنی تمام صلاحیتیں اور وقت عدل وانصاف اور حق وصدافت کوظلم واستبدا واور عاصب پر عالب لانے کے لیے وقف کروں گی۔ اس عہد میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں۔ ہم بوی سے بوی

### بهثی خاندان. جهد مسلسل

قربانی دے کر پاکستان کے بدترین ڈکٹیٹر کا تختہ الٹ کر مادروطن کو عاصب اور مارشل لاء کی لعنت ہے ہمیشہ کے لیے نجات ولا نمیں گے۔ حکومت عوام کے غیظ وغضب سے لرزاں اورخوفز دہ ہے۔ حکومت کو اپنی غیر مقبولیت کا بھی احساس ہے۔ مارشل لاء حکومت کی بوکھلا ہٹ کا اندازہ اس امر سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ بیاطلان کیا گیا کہ جوخص ریفرنڈم کی مخالفت کرے گا اے تین سال قیداور 30 ہزار پونڈ جرمانہ کیا جائے گا۔

یدافتدارکا کھیل نہیں، یا پیکاٹ کا کوئی کھلونا نہیں۔ سنو جنزل ضیاء! تہمارے لیے اقتدار حاصل کرنا آسان تھا، برنسبت اقتدار دینے کے تہمارے لیے بیافتدار ہے، لیکن جارے لیے اقتدار کرنا آسان تھا، برنسبت اقتدار دینے کے تہمارے لیے بیافتدار ہے، استحصال زدہ ایک نصب العین ہے، جوخاک وخون، آنسوؤں، استحصال زدہ خربیوں کی جیونپر یوں اور قدیم تہذیب کے سابوں سے ابجرا ہے جوام میں تبدیلی کی تڑپ اور اضطراب موجزن ہے۔

'' یہ ملک کی کا یا بلٹنے اور گوام کے مقدر کوستوار نے کی جدوجہد ہے۔ تاریخ اقوام کے عروج وز وال کی واستانوں سے مجری پڑی ہے۔ بونانی حکمرانوں نے عروج و ز وال دیکھا ہے، روما کے حکمران عروج و ز وال سے گزرے ہیں، نپولین نے نشیب و فراز کا مزا چکھا، تاج انگلتان نے عظمت و تنزلی کا دور و یکھا تو کیا چٹم فلک نے نہیں و یکھا کہ پاکستان کا وفاق فوجی حکمرانوں کے ہاتھوں کھڑے کھڑے ہوگیا ہے بات ان تمام لوگوں کے لیے لو فکر ہے جنہیں پاکستان سے محبت ہے۔ رنگ بنسل، عقائد ونظریات، فرجی تضاوات اور سیاسی وابستگیوں سے ماور اسب کے لیے لو۔ فکر ہے کہ دہ خور کریں کہ وہ کدھر جارہے ہیں؟''

# لتكنز انزيس يوم ياكتنان كى تقريب سے خطاب:

یے نظیر بھٹوئے 23 مارچ 1985ء کو ہیر سٹر زابیوی ایش کے زیرا ہتمام کنگنز انز کے اولڈ ہال ش بوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ''اس ہال سے پاکستان کی گی یادیں وابستہ ہیں۔اس سے وابستہ قائداعظم مجمع علی جتاح اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹوئے پاکستان کی تاریخ میں نمایاں کر دارا داکیا ہے۔ پاکستان کے فوجی حکمران نے چندون تک اپنی ہی تا مزد اسمبلی کے اجلاس کا بھی انتظار نہ کیااور 1973ء کے آئین میں کی طرفہ ترامیم سے اسے عملی طور پر ختم کردیا

بهٹو خاندان جہد مسلسل

بیترائیم ضیاء کی اپی فتخب کردہ اسمبلی کی تو بین ہائی طرح وفاقی کا بینداور صوبائی وزراء کے تقر رکے اختیارات اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے بیں۔ 1973ء کا آئین بحال کیا جاتا تو آئی ملک میں مارشل لاء نہ ہوتا ہ فوجی عدالتیں نہ ہوتیں ، عدلیہ آ زاداور فتخب پارلیمنٹ ہوتی۔ سیاسی پارٹیوں کے حصہ لینے سے استخابات ہوتے بنیادی انسانی حقوق بحال ہوتے اور تو جوانوں کو بھائی پر نہ لاکا یا جاتا۔ فوجی حکم انوں نے اسلام کے نام پر اسلام کا استحصال کیا، جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو تم کیا جو مرف ایک جمہوریت کو تم کیا اور بالا خر 1973ء کے آئین کی بحالی کے نام پر اسلام کا استحصال کیا، جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو تم کیا اور موجود نامیک سے اس نے تمام اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے شخصی اور فوجی آئی کین رہ گیا ہو تو اس کے بنیادی حقوق کی طاحت دی گئی جو اب موجود نہیں ہے اور دہ لوگوں کو نصف شب بیس گرفار کرنے کا سلسلہ جار کی گا اور فوجی عدالتوں میں مقدے چلا کر بھائی کی کو تھڑی میں مقیدر کھی گا جوغیر آئی کئی انصاف درا خلاقی و تہذیب کے منافی ہے۔

# استارز برگ میں بریس کانفرنس:

جون 1985ء میں بے نظیر بھٹو یور پین پارلیمن کے لیبرازکان کی دعوت پراسٹار ذہرگ گئیں۔انسانی حقوق کے شعبہ کے سربراہ نے ان کے اعزاز میں عشائید دیا بھتر م بے نظیر بھٹونے یور پین پارلیمنٹ کے ارکان کو پاکستان کی سیاس صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے مغربی ممالک پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں جمہوریت اورانسانی حقوق کی بحالی کے لیے پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر پر دباؤ ڈالیس۔مغربی ممالک کے اپنے مفادات کا یمی تقاضا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے ذریعے والی حکومت ہو۔

یے نظیر بھٹونے اسٹارز برگ میں 13 جون کو پرلیں کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 جولا کی 1977ء کی رات کو پاکستان کے مقبول اور فتخب وزیراعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جنرل ضیاء نے آٹھ سال گزرنے کے بعد آزاوا شداور منصفا ندا متخابات نہیں کروائے ۔ فروری 1985ء میں جنرل ضیاء نے خودسا خنہ اصولوں کے تحت اپنی طرز کے امتخابات کروائے ۔ جن میں سیاس پارٹیول پر پابندی تھی اور ممتاز سیاس مخالفین امتخابات میں حصہ نہیں لے

## بهٹی خاندان جہدِ مسلسل

کے تھے۔ پاکستان کے جہوری اور نمائندہ آگین کے بارے پس تو ضیاء نے کہدویا تھا کہ یہ بارہ سنجوں کی کتاب ہے جے پس پھاڈ کرکھڑے کھڑے کرسکتا ہوں۔ ملک کی یہ بنیا دی دستاویز چاروں وفاقی اکا ئیوں کے اشحاد کی ضافت تھی ، اس کی جگہ فوجی آگین آ مریت کی جڑیں مضبوط کرنے اور لوگوں کے حقوق کا مسلسل استحصال کرنے کا آلہ کارہے۔ انسانی حقوق اور شہری آزاد یوں کا کوئی شخط نیس نہ سیاس سرگرمیوں کی آزادی ہے اور نہ سول عدالتیں با اختیار ہیں نہ صرف مارش لاء خوش نیس نہ سیاس سرگرمیوں کی آزادی ہا اور نہ سول عدالتیں با اختیار ہیں نہ صرف مارش لاء جاری ہے کہ وقتی وار انہوں کا دیکارڈ مرتب کیا ہے۔ ملک کے خاتی ہوں نے مارش لاء کے جروتشد داور وحشیانہ کارروائیوں کا دیکارڈ مرتب کیا ہے۔ ملک کے مختی وزیراعظم کے عدالتی تل سے حکومت کا آغاز کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کے گئی تو جوان کارکوں کو چائی دے گئی ہو جوان کا دیکارڈ ویشن رہنما کو بھائی چڑ ھا دیا گیا جو پیپلز پارٹی کا حامی تھا۔ اس کے بعد ایک اور پارٹی کے گئی تو جوان حامی این رہنما کو بھائی چڑ ھا دیا گیا جو پیپلز پارٹی کا حامی تھا۔ اس کے بعد ایک اور پارٹی کے حال این سے حکومت کا آغاز ہوتے ہی ناور انسانی حقوق کی خلاف وار ایوں کے خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کے خلاف کی کو خلاف کی کھران کی خلاف کی خلالوں کی کو خلاف کی خلالوں کی خلاف کی خلالوں کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاک کی خلاف کی خل

# بركن مين جلسهام عضطاب:

24 تومبر 1984ء ش اپنے دورہ مغربی جڑئی کے آغاز پر جونجی بے نظیر پھٹو برلن ایئز پورٹ کی لاؤن کی ش آئیں تو وہاں پر جنع پاکستانیوں نے اپنی قائد کا استعبال پر جوش انعرے لگا کر کیا یہ منظر پاکستان کے استعبال کا نقشہ چیش کر رہا تھا۔ برلن ایئز پورٹ کی فضا چیئز بین بھٹو شہید زیرہ باد، پاکستان پٹیلز پارٹی زیرہ باد، تو م کی نقد پر بے نظیر کے فلک دگاف نعروں سے گوئج آئی وہاں پر موجود سیاح اور مقائی لوگ اس والباندا ستقبال پر محوجیرت تھے، ان کے بقول برلن نے اتناشا تدار استعبال ٹیس دیکھا، ہر پاکستانی بیٹول برلن نے اتناشا تدار مشکل سے آئیس کا رتب کی بیٹول برلن نے بوئی مشکل سے آئیس کا رتب کی بیٹول برلن کے بیٹول سے بوئی مشکل سے آئیس کا رتب کی بیٹول برلن کے بیٹول سے بوئی مشکل سے آئیس کا رتب کی بیٹول سے بیٹورٹ کی جانے ہوئی کا دیکھ ہوئی تک ہوئی کو ان اور بال جس کی مشکل سے آئیس کا رتب کی بیٹول ہوئی بھٹوز ترہ باد کا نعرہ لاگا کرتقر برکا آغاز کیا اور بال جس کی منٹ تک یہ نعرے گئے رہے، جیوے جیوے بھٹوجیوے شہید ڈوالفقار علی بھٹوز ترہ باد بیٹور بھٹو

بهثو خاندان. جهر مسلسل

زندہ باو کے نعرے دکے تو بے نظیر نے کہا'' آپ میرے نام کا نعرہ نہ لگا کیں اگر آپ مجھے خوش کرنا جاہتے ہیں عوام کے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹوہی کا نعرہ لگا تھیں ہم سب کو ہمت اور بہا دری شہید ذوالفقارعلى بھٹو ہے ہی ملی ہے جو ہماری زعرگی کی قوت ہے۔ وہ شہید کی ذات ہے شہید ہمیں طاقت دیتے ہیں،اللہ تعالیٰ نے شہید کوشہادت دی، تکراللہ تعالیٰ کی مہریانی، آپ کی وعاؤں اور شہید کی قوت ہے ہم سب مشکلوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں جلے جلوس پر پابندی ہے، کارکنوں سے ملاقات پر پابندی ہے اور خاص کر مجھ پر میہ پابندی زیادہ تھی اس لیے میں آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یا کستان سے جانتی ہوں۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کہون وہاں کا کارکن ہاورکون یہاں آ کرکارکن بتاہے اگرکوئی معاشی مجبوری سے یہاں آیا ہے اس نے یارٹی کا تا م لیا اور کارکن بتا تو وہ بھی جارا بھائی ہے۔اس لیے کہ پیپلزیارٹی غریبوں کی جماعت ہے آگرکوئی سیائ تکلیف ہے یہاں آیا تووہ ہم میں ہے ایک ہے،وہ ہمارا پرانا ساتھی ہے لیکن مسئلہ بنہیں کہ نیا کون اور پرانا کون ہے؟ مسئلہ بیہ ہے کہ جدوجہد کون کرتا ہے مسئلہ بیٹیس کہ وہ كل كيا تفا؟ مستلديد بيك آج وه كيا كرتا ب؟ شي دور سي پيچان سكتي مول كدكون يار في كاكاركن ہے اس لیے کہ بارٹی کا کارکن خواہ ملک کے اعمر ہویا ملک سے دوراس کی آ تکھوں میں ایک ہی تصویر ہوگی اور دہ تصویر ہے چیئر مین بھٹوشہید کی اس کے ہونٹوں پرایک ہی نعرہ ہوگا اور وہ نعرہ ہے یا کستان پیپلز بارٹی زعرہ باوکا! یا کستان زعرہ باوکاء اس کی ایک ہی کوشش ہوگی اور وہ کوشش ہے جہوریت کی بحالیء آئین کی اور ملک کو بچائے کے لیے کوشش ہے ٹیلوں نے اس ملک کو کھیل بنا دیااس ملک کوتجر بہ گا منا دیا ایوب خان آیا تو اس نے تجربہ کیااس نے بنیا دی جمہوریت کا تجربہ کیا۔ مقصد صرف بیتھا کدائیکش کی بجائے سلیکشن اور اسمبلی اس کے یتبج ہوتا کدوہ خلیفہ بنارہ پھریجیٰ خان آیا اس نے انتخابات تو کرائے کیکن انتقال افترار نہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کا انتقال کر دیا آپ کو یا د ہوگا ادھرفوج کو مخلست ہو چکی تھی ، پاکستان ٹوٹ چکا تھا تگریجی اقوم کوخوشخبری سنار ہاتھا کہ میں نے نیا آئین بنا دیا چونکہ بھٹوشہیدز ندہ تنے وہ میدان میں نکلے، انہوں نے ملک بچایا، انہوں نے قوم کوفوج کے تجربے سے بچایا تکر ہاتی یا کستان کوختم کرنے کے لیے جنزل ضیاء نے مارشل لاء لگایا اب وہ تجربہ کرنا جا ہتا ہے میخص جس نے ملک کے وزیراعظم کوتل کیا، میخص جس نے آ کمین کوتل کیا، شخص جس نے جمہوریت کوتل کیا، شخص جس نے ملک کو ندیج خانہ بنا دیا شخص جس

### بهٹی خاندان جہد مسلسل

نے ایوب خان اور یکی خان کوجی شر ما دیا ، پیش الیک کے تام پرسلیک کرنا چاہتا ہے اس کا پلان

ہے کہ جوام کی بجائے فوج اسمبلی کوسلیک کرے اس پلان کے مطابق فوج چاہے گی تو امیدوار
الیکش لاے گا۔ فوج ہی امیدوار کو تیول کرے گی فوج ہی امیدوار کور دکرے گی گویا یہ فوج عرش سے
الیکش لاے گا۔ فوج ہی امیدوار کو تیول کرے گی فوج ہی امیدوار کور دکرے گی گویا یہ فوج ہوان
آئی ہے ، گویا یہ جرشل فرشتے ہیں ، یہ فرشتے ایسی پارلیمنٹ چاہتے ہیں جوان کی حمد پڑھے ، جوان
کی تعریف کرے ، جوان کے ساتے ہیں ہیٹے یہ ایسی پارلیمنٹ چاہتے ہیں جوان کے چہروں
کی تعریف کرے ، جوان کے ساتے ہیں ہیٹے یہ ایسی پارلیمنٹ چاہتے ہیں جوان کے چہروں
کی وقت ہے کہ ملک کو زیرہ و رکھا جا سکے آئ جھی وقت ہے کہ خطرہ دور کیا جا سکے ، آئ جھی
وقت ہے کہ ملک کو زیرہ و رکھا جا سکے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عام استخابات ہوں ، ضروری
مو یوں کا اعتاد بحال ہوسکتا ہے ۔ جس پارٹی کے ہرکار کن اور پاکستان کے ہرشہری سے ایکل کرتی
مویوں کا اعتاد بحال ہوسکتا ہے ۔ جس پارٹی کے ہرکار کن اور پاکستان کے ہرشہری سے ایکل کرتی
مویوں کا وہ ملک کو بچائے کے لیے باہر نکلے ، جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کرے ،
ملکیشن بلان کوروکرنے کے لیے باہر نکلے ۔

سنو! اے جرنیلو! ہم بھٹو کے کارکن ہیں نہ اس نے سر جھکایا تھا، نہ ہم جھکاتے ہیں، نہ جیل سے وہ ڈرا تھا، نہ ہم ڈرتے ہیں، نہ موت ہے وہ گھبرایا تھا، نہ ہم یا ہمارے کارکن ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہماراراستہ جدو جہد کا راستہ ہے، بیراستہ قربانی کا راستہ ہے، آئین اور قانون کا راستہ ہے، انسانیت اور جمہوریت کا راستہ ہے، انتقلاب کا راستہ ہے، اس راستے پر چلے چلوا اے کارکتو۔ اے بھا تیوا ور بہتو۔ چلے چلوا ہے جوانو، چلے چلوا ہے مزدوروا در کسانوں۔ انشاء اللہ فتح عوام کی ہوگی۔ آپ کی فتح ہوگی۔ آپ کی فتح ہوگی۔'

## فریکفرٹ کے جلسمیں خطاب:

آج ہم یہاں آئے تو بیہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں گروپ بندی کو دیکھنا پڑے گا میں نے چار رکنی کمیٹی کی طرف سے دعوت اس لیے قبول کی تھی کہ یہاں جو پاکستانی اور پارٹی کے کارکن رہتے ہیں وہ اپنے ملک کے بارے میں حالات سننے اور راہ گمل معلوم کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ ہر یا کستانی خواہ وہ پاکستان پہیلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور سیاسی پارٹی سے وہ جمہوریت کی

بهٹ*ی* ڈاندان جہو مسلسل

131

بحائی پر متحد ہے اے معلوم ہے کہ بیصرف کی ایک حکومت کی بات نہیں بلکہ پاکتان کو بچانے کی بات بہاور پاکتانی عوام کی قوت استعال کرے ملک کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں وہ تنظیم چاہیے جو پانہیں بتائے کہ لوگ شبت کام کریں، عملی جدد جہد کریں۔ ہم دشنوں کے لیے میدان کھلا شرکھیں بلکہ میدان بین آ کر بہا دروں کی طرح مقابلہ کریں۔ بھے معلوم ہے کہ آپ پارٹی کے درکر پارٹی کا فیمتی سرمایہ ہیں آپ پارٹی کی طرح مقابلہ کریں۔ بھے معلوم ہے کہ آپ پارٹی کے درکر پارٹی کا فیمتی سرمایہ ہیں آپ پارٹی کی حفاظت کریں گے۔ آپ پارٹی کی امانت ہیں، آپ ملک کی امانت ہیں، آپ موام کی امانت ہیں، ہرایک جوجد دجمد میں شامل ہوتا چاہتا ہے اے موقع سلے گا، کل بھی ایسے لوگ تھے جن سے فلطیاں ہوئی تھیں اور شہید بھوٹے نے ان کومعاف کر دیا تھا اور انہیں دوبارہ موقع دیا تھا۔ ہیں شہید کی بیٹی ہوں آپ کی بہن ہوں، اگر کس نے فلطی ہوئی ہے ہم اے معاف کر کے دوسراموقع ویں گے جینئر ہوں آپ کی بہن ہوں، اگر کس نے فلطی ہوئی ہے ہم اے معاف کر کے دوسراموقع ویں گے جینئر ہوں آپ کے کہ بید کوئی فام اور جینہ میں اس کے لیے جگہ ہوگی۔ ہاں اس کے جینئر ہے کہ کہ وہ کا کہ ہمارا وین اسلام ہے، ہماری معیشت سوشلزم ہے، ہماری سیاست ہوئی ہے ہماری سیاست ہوئی ہے ہماری معیشت سوشلزم ہے، ہماری سیاست ہوئی ہے ہماری معیشت سوشلزم ہے، ہماری سیاست ہوئی ہے ہماری معیشت سوشلزم ہے، ہماری سیاست ہوئی ہے ہماری سیاست ہوئی ہے کہ دیار ڈی عوام کی آ واز ہے۔

ہمارے قائد کا ایک قرض ہے ایک وعدہ ہے جو جھے پورا کرتا ہے، آپ کو پورا کرتا ہے۔
آپ لوگوں کو بیسوال پو چھنا چاہیے کہ مارشل لاء کیوں لگا؟ ہمیں بہت ساری وجوہات بتائی جاتی
ہیں۔ضیاء نے کہا کہ دھائد لی ہوئی ہے اس لیے ہم نے تخت الٹا اگر دھائد لی ہوئی ہے تو پھر دھائد لی
ہیں۔ضیاء نے کہا کہ دھائد لی کا مطلب ہے کہ عوام کا فیصلہ ہیں تھا ضیاء نے سات سال بعد اپنے
شد دسیل کی تفتیش کے بعد دھائد لی کے گئے کیس نکا لے۔اس پر جور و پیٹر چ کیا سب جانے ہیں
جولوگ جھوٹی گوائی نہیں و بتا چاہتے تھان کو بجور کرنے کے بارے ہیں بھی ہم جانے ہیں۔آپ
واضح اکثریت سے جیتا تھا اگر صرف ایک سیٹ پر دھائد لی ہوئی تھی۔ پاکستان پٹیپڑز پارٹی نے اکیشن
واضح اکثریت سے جیتا تھا اگر صرف ایک سیٹ پر دھائد لی ہوئی تھی تو نتیجہ بدانا نہیں ،اگر آج بھی
اکیشن ہوں تو ووٹ پٹیپڑز پارٹی کو ملے گا۔اس لیے کہ پٹیپڑز پارٹی کے قائد نے عوام کی خدمت کی
سے۔ یہ دھائد لی کی بات نہیں۔ دھائد لی تو آپ کر دہ ہیں ای لیے آپ عوام کی آ واز کو کو نیخے نہیں

## بهٹی خاندان جہدِ مسلسل

آپ جانتے ہیں خانہ جنگی اس وفت ہوتی ہے جب فوج دوھوں بیں تقلیم ہوجائے جیسا کہ لبنان میں فوج نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا کمیں۔انپین کی سول وار بیس ہم نے ویکھا ہے جب انپین کے جرئیل بھی ایک طرف اور بھی دوسری طرف۔آپ خودسوچے کہ خانہ جنگی اس وفت تقی جب پوری فوج آئین کے تالیح تقی ، جب عوام کے نمائندے پارلیمنٹ میں جوابدہ تھے جب یارلیمنٹ خودعوام کے ماتحت تھی۔

خانہ جنگی کا خطرہ اب ہے جو حالات آپ نے سات سال میں پیدا کیے ہیں اس سے خانہ جنگی کا خطرہ ہے ہمیں رینجریں ال رہی ہیں، جب فوج میں اختلافات پیدا ہوجا کیں، جب فوج میں اختلافات پیدا ہوجا کیں، جب فوج میں بے چینی پیدا ہوجائے تو پھر خانہ جنگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو پالیسی اختیار کی ہے جو پالیسی اختیار کی ہے جو پالیسی فوج کے لیے بنائی ہے۔ آپ کوڑے لگا کیں جو ہاتھ ہمارے دفاع کے لیے ہوئے چاہے سے وہی ہاتھ جو ام کی کمزور پیٹے پرکوڑے برسارہ ہیں۔ اس سے مالیسی پیدا ہوتی ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور پھر خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ہم نے افتدار سنجال کر اخساب کرنے کے لیے جوام احتساب کرنے کے لیے جوام

133

بهٹق خاندان۔جہدِ مسلسل

ہوتے ہیں ملک کے مالک دھرتی کے مالک عوام ہوتے ہیں۔

تمیں سال پہلے آپ انگریزوں کو سیلوٹ کرتے تھے آپ انگریزوں کے آرڈرز پر پاکستان کے عوام جو پاکستان کے لیے جدوجہد کررہے تھے ان پر لاٹھی چلاتے تھے آپ کے باپ دادا نے جلیا توالہ باغ میں جو پچھ کیا وہ بھی سب کو یادہ سیدہ ارئ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ احتساب کرنے کے لیے نہیں کروارہے کے لیے نہیں کروارہے کے لیے نہیں کروارہے کے لیے نہیں کروارہے ہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جرائم کیا ہیں احتساب سے آپ خوفز دہ ہیں۔

ایک وفد یہ کہا کہ ش نے اس لیے اقتدار سنجالا کہ جھے چیف آف آری اشاف سے
ہٹایا جانے والا تھا۔ شراس کی تفصیل ش جانا نہیں جا ہتی اے ہٹایا جانے والا تھااس نے و نیا کے
سامنے جود حوکا بازی کی ہے وہ آپ سب کے علم ش ہے اپ ول پر ہاتھ دکھ کر کہتے تھے کہ ش
سامنے جود حوکا بازی کی ہے وہ آپ سب کے علم ش ہے اپ ول پر ہاتھ دکھ کر کہتے تھے کہ ش
آسی کا پابند رہوں گا اور ہم لوگ مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ سوچ تھے کہ یہ مسلمان ہے اور
قرآن ش وعدہ کا احرام ہے قرآن پر جووعدے کے جائیں ان کی عرب ہوتی ہے ، ہر مسلمان
سیای طور سے باشعور ہے دی طور سے باشعور ہے اس کو آپ وحوکا نہیں و سے سکتے ہیں اور نہ دی بی سے کہ پر ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پر وی ملک ش صورتحال تبدیل ہوگئی اور ہم نے افتد ارسنجالا ہے
اور اس وقت تک رہیں گے جب تک افغان اپنی آزادی نہیں جیت لیتے کیا افغانستان کی آزادی
آپ کو اتنی عربی ہے جب کیا اور کی آئی ہوائی کی اور پاکستان کے عوام کے لیے جبل اور پھائی کی
آپ کو اتنی عربی ہے جن کا جرم صرف سے ہے کہ وہ غریب ہیں عبان غنی کو لا ہور کے ساتھی
جانے ہیں وہ چپل تک نہیں خرید سکتات تھا۔ اس کے پاس پاکستان کا ایک خواب تھا جہاں ترقی ہواس
کا خواب تھا کہ یا کستان ش غریت نہ ہو۔

ہم دوسر ملکوں کو کیوں دیکھیں ہم اپنی تاریخ و کھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جب پہلے فو بی حکومت بھی افراتفری پہلے تقی اور بنگلہ دیش بنا کر ہمارا ملک آ دھا بانٹ دیا دوسر ملکوں ہیں اگر یونان کودیکھیں تو کرمکوں نے افتدارامن اورسکون اگر یونان کودیکھیں تو کرمکوں نے افتدارامن اورسکون لانے کے لیے سنجالا ہے گرانہوں نے افراتفری پیدا کی آخرکارانہیں لیڈرکا معیلیس کو واپس بلانا لانے کے لیے سنجالا ہے گرانہوں نے ملک کو افراتفری سے بچائے۔ارجنٹائن میں جرنیلوں نے حکومت پر قبضہ کیا تھا درآخرکا رجنٹائن میں جرنیلوں نے حکومت پر قبضہ کیا تھا اور آخرکار جرنیلوں کو افراتفری سے بچائے۔ارجنٹائن میں جرنیلوں نے حکومت پر قبضہ کیا تھا اور آخرکار جرنیلوں کو اپنے لیڈرکو بلانا پڑا کہ افراتفری سے نجات دلانے کے

### بهثی خاندان. جهدِ مسلسل

لیے آپ آئیں اور ہماری مدوکریں افرا تفری فوجی ڈکٹیٹراور جرنیلوں کے راج سے پھیلتی ہے۔ شہید بھٹو کے خلاف سازش کی گئی کہ شہید کی کوشش بھی کہ یا کستان میں برامن نیوکلیئر پراسینگ پلانٹ لگا تیں اور سازش صرف کہنے کی بات نہیں ہے کیونکہ پھٹو شہید کو ہٹانے کے ایک سال بعد آپ دیکھ کتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ جومعاہدہ ہوا تھاوہ منسوخ کر دیا گیا اس لیے مارشل لاء نگایا گیا ہے کیونکہ چند تو تو ل کو پہند نہیں تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹومسلمانوں کے جائز حقوق کے ليے آواز بلندكريں ان كو پسترنبيس تھا كەشهيد بھٹوكشمير كے مقصد كے ليے قلسطين كے مقصد كے لیے آواز اٹھا ئیں اب جب مقبول بٹ کو پھانسی ہوئی تو آپ نے کیا کیا۔ ایک بیوہ کی آپ نے آ واز نہیں نی جب اس نے کہا کہ میرے شو ہر کی میت واپس ولا ئیں آپ نے کہا میت ہے اگر وہاں ڈن ہوگئ تو کیا ہے اگر سیاسی طور پرنہیں تو انسانی طور پر بیرآ پ کا فرض ہے۔ جب فلسطینیوں پر بمباری ہور بی تھی ، جب لبنان میں مسلمان بچے مارے جارہے تھے جب سارے فلسطینی بھائی ایے دشمنوں کے ساتھ لڑرہے تھے تو آپ نے کیاا مدا جھیجی۔ آپ نے مسلمانوں کے مقاصد کے لیے اپنی آ تکھیں بندر کھی ہیں۔ آپ نے شہید بھٹو کی مخالفت اس لیے کی ہے کہ اس نے ہروفت انساف اورحق کے لیے آواز بلندی شہید ذوالفقار علی مجٹوکو کیوں قل کیا گیا، ذوالفقار علی مجٹو کے خلاف قبل کا مقدمہ نہیں چلاتھا وہ مقدے کا قبل تھا۔ شہید بھٹو کو گرفتار کرنے کے لیے آ رمی کما نڈو بھیجے گئے تنے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ کوئی گرفتاری کا دارنٹ نہیں لائے تھے۔اب بات کرتے ہیں جا دراور جارو بواری کی، جا دراور جارد بواری کی کیا حفاظت ہور بی تھی جب آپ نے شہید بھٹو کے بنگلے میں اشین گنول کے ساتھ تین بجے رات کما غروز بھیجے تھے تا کہ وہ کمرول میں تھس کرسب کواٹھا ئیں، جب شہیر بھٹوکولا ہور ہا تیکورٹ کےایک پینچ نے آ زاد کیا تھا جب ان کو صانت برچھوڑا تھا تو اس بینچ کو کیوں تو ڑ دیا تھا ادراس بینچ کے سربراہ جسٹس صعرانی کو دوسرے بینچ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ اس لیے کہ آپ قبل کا مقدمہ نہیں کردے تھے بلکہ مقدے کا قبل کر -EC1

جب سے ضیاء آیا ہے ہرسال خالعتان کا مسئلہ بردھتا جا رہا ہے ہرسال ہائی جیکنگ ہوتی ہےاور آپ ہمارے ہے گناہ ساتھیوں کو سزائے موت سناتے ہیں۔ ہائی جیکنگ کے کیس میں جن کاہائی جیکنگ کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کوسزائے موت سناتے ہیں اور جوہائی جیکنگ کرتے ہیں

135

بهثق خاندان.چهدِ مسلسل

ان کے خلاف آپ نے مقدمہ نہیں چلایا ہے کیا آپ کوسکھا تنے پیارے ہیں کیا آپ کوسلمانوں ہے کو کی محبت نہیں۔

میرے بھائیو، بہنوں اور ساتھیو! میرا بیار، میراایمان سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے میں اگر سکھ کا پراہلم آپ کے سامنے کہتی ہوں تو اس لیے کہ سکھوں کا مطالبہ خالصتان اور خالصتان کا كيپڻل ده لا مورجا ہے ہیں،اگروہ خالصتان كاكيپڻل لا مورجا ہے ہیں تو پاکستان كا كيا ہے گا جب آپان کی حمایت کرتے ہیں، جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان آ کمیں تو ان کو کیوں اجازت دے رہے ہیں لا ہورکوخالصتان کا کیپٹل بنائے کی ۔ مید پاکستان کونا منظور ہےاورا گرآپ میسوچنے ہیں کہ بیاجازت دیں گے تو یا کتان کے عوام خون کے آخری قطرہ تک لڑیں گے وہ بیاجازت نہیں دیں مے کہ ملک گڑے گڑے ہوجائے۔اندرونی صورتحال پرضیاء نے اعلان کیاہے کہ ش سليكثن اسكيم كرول كالهم كهتير بين كهالبيثن عوام كا فيصله اورسليكثن جزلول كا فيصله يحوام كا فيصله منظور، جزلوں کا فیصلہ نامنظور۔ پاکستان پیپلز بارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کا ساتھ نہیں چیوڑیں گےان کے دکھ سکھ میں شامل رہیں گے۔ہم کہتے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے تو وہ جمہوریت سے فی سکتا ہے۔اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہوا گرسلیشن ہوا تو ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے عوام کے دفاع کے لیے بائیکاٹ کریں گے۔ میں نے پارٹی کو ہدایت بھیجی ہے میں نے کہا ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ کا م کریں آپ عوامی حلقوں کے اندرجا کیں عوام تک جا کیں اوران کوکہیں کہ بیرووٹ میر پر چی آپ کی طاقت ہے آپ کی قوت ہے آپ کا قلم ہے اس کے ساتھ آ پ NO کہد سکتے ہیں۔ ضیاء کو، بے روز گاری کو NO کہد سکتے ہیں آ پ غربت کو NO کہد سکتے ہیں اور آ پ ہاں کہ سکتے ہیں جمہوریت کے لیے، روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے اس لیے جدوجهد ملک کے اعد ہے آپ سب لوگ جو یہاں رہتے ہیں آپ سے میں درخواست کروں گی آپ جوملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بتا تمیں کہ جمہوریت کیوں ضروری ہے اور ہرا یک کو متحرک کریں کہ اپ کواس دھرتی کے لیےاڑ نا ہے اگر ہم نہیں اڑیں مجاتو کون اڑے گا ہم انگریز نہیں ہیں کہ ٹو بی اٹھا کرانگستان چلے جا کیں سے سے ہماری دھرتی ہے ہمیں یہیں جینا، مرنا ہے۔ اس دهرتی پر۔ آخرش، ش ایک بات کھوں گی کہ میں آپ کی قائم مقام چیئر مین کی حیثیت ہے نہیں میں آپ کے شہید کی کارکن کی حیثیت ہے آئی ہول میرے لیے عہدے وغیرہ کچھنیں

بهٹو خاندان چہدِ مسلسل

ہیں۔ میں صرف شہید کی بٹی ہی نہیں میری زندگی کا جومقصد اور فرض ہے وہ صرف شہید کی بٹی کی حیثیت نے نہیں مگر ایک کارکن کا آپ کے شہید کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ بید وعدہ ہمیشہ رہے گا جب تک دم ہے۔

# بِنْظِيرِ مِحْتُوكًا دوره امريكِ.

اپریل 1985ء میں بےنظیر بھٹونے امریکہ کا دورہ کیا۔انہوں نے درلڈ افیئر کے زیرا ہتمام ایک اجماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 'آ ٹھ سال تک مارشل لاء کے نفاذے ملک کے چاروں صوبوں میں علیحد کی پیندر جحانات جڑ پکڑ چکے ہیں۔جزل ضیاء کی جمایت کر کے ملک میں اس خطرہ کی جانب توجہ نہیں دی گئی اوراگر پاکتان ٹوشاہے تو اس سے مغربی ملکوں کے مفادات پر اثر پڑے گا۔ جزل ضیاء نے غیر جماعتی پارلیمنٹ صرف مغربی ممالک کو دکھانے کے لیے قائم کی ب جبکداس کے یاس کوئی اختیار نہیں ہے اور ضیاء کے موجودہ قانون کے مطابق بارلیمنگ غیرسیای ادارہ ہے، یا کستان میں ضیاءالیا شخص ہے جس سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے بلكه وه ملك يربوجه ہے، اسكا ريكارڈ وعدہ خلافيوں غير قانوني كارروائيوں اور انساني حقوق كي خلاف درزیوں سے بحرا ہوا ہے۔اس نے 77ء میں منتخب دزیرِ اعظم کا تختہ الٹ کراہے بھس کو بھانسی دی اورا فتذار پرغاصبانہ قبضہ کیااس نے وعدہ کیا تھا کہ آئین قائم رہے گا،عدلیہ کااحر ام کیا جائے گااورا متخابات کرائے قوج کووالیس بیرکوں میں لےجائے گالیکن آٹھ سال بعدوہ ان تمام وعدوں ے مخرف ہو گیا۔ آئین منسوخ کرویا گیا ہے، انیکٹن کا مطالبہ کرتے والی یار ٹیوں کوغدار کہا گیا ہے۔انسانی حقوق کے بارے میں اس کا ریکارڈ یو گنڈا کے حکمراں عیدی امین ہے بھی بدتر ہے، اس نے بریس کی آزادی سلب کی ،ٹریٹر یونین ،طلباء، ڈاکٹروں اورعورتوں کوخوفزوہ کرنے کے قانون بنائے تا کہاس کے غیرا کمینی اقتدار کوچیلنے نہ کیا جاسکے۔اب ملک میں کوئی قانون نہیں، عدليكمل طور يراويژي بن چكى باوراس كاعكم بى قانون باقليتوں كوايے ختم بونے كاخوف ÷

افغانستان میں روس کی آ مد کے بعد دونوں ملکوں میں تعلقات متحکم ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی صورتحال ضیاء کے لیے سازگار ثابت ہوئی ہےاورا سے کیجے فارس میں پولیس مین بنادیا گیا

#### بهئو څاندان جہد مسلسل

ہے جیسے وہ شرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں روس کی توسیع پندی کوروک سکتا ہے کیمن تاریخی تجربہ کے مطابق ریکن انتظامیہ کواس سے ناکائی ہوئی، کیونکہ جوام کی حمایت کے بغیر وہ اس مشن کو بخیل کیے کرسکتا ہے، ڈکٹیٹرشپ اور غیر نمائندہ حکومت کی وجہ سے خلاوسیج ہوگا، فلیائن کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اکینو کے قتل کے بعد وہاں معتدل سیاستدان نہیں رہے اور یجی مثال پاکستان پر بھی صادق آتی ہے، ابھی پاکستان میں مقبول قو تیں ہیں جو پاکستان میں جمہوری راہ اختیار کرسکیس گی، ان کے خاتمہ کے بعد دنیا کے اس حساس خطے میں مغربی مفادات کیسے پورے ہو کئیس گے، پارٹی بارٹی میں بیا ورشملہ معاہدہ سے برصغیر میں امن کی پڑوی مما لک سے اس خواور دوستانہ تعلقات کی خواہاں ہے اور شملہ معاہدہ سے برصغیر میں امن کی شوس بنیا در کھی گئی ہے جس پروز براعظم بھٹوا ور مسزگا غیرھی نے دستخط کیے تھے۔''

نیویارک بیں 20 اپریل کو ریگویارک کوئنز پبک اسکول بیں پاکستانیوں کے جلہ بیں
پاکستان کے سیاس حالات ضیاء کے تام نہاور یفر قدم اور فروری کے استخابات کے بارے بیس تقریر
کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو نے کہا کہ 'فنیاء کو غیرسیاس پارلیمنٹ کے ارکان پر اعتا و نہیں ہے
اور مارشل لاء جاری ہے، استخابات بیس حصہ لینا بعض اصولوں پر بچھونۃ کرنا تھا عوام نے منفی ووٹ
اس لیے ویئے کہ مارشل لاء کے پھٹوؤں کو ہرا کر مارشل لاء سے نفرت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ ہم
ضیاء کی غیر آ کئی حکومت کو تنظیم ہیں کریں گے اور پارٹی پاکستان کے فریب عوام کے حقوق کی بحالی
منیاء کی غیر آ کئی حکومت کو تنظیم ہیں کریں گے اور پارٹی پاکستان کے فریب عوام کے حقوق کی بحالی
ساس قید بوں کے ساتھ غیر قانونی اور غیرانسانی سلوک سے مغربی ممالک کو آگاہ کرنے کی
صرورت ہے جبکہ سیاس کارکنوں سے تشدر واور اور یو تنظیم کے در لیے اقبال جرم کرایا جا تا ہے۔''

بنظیر بھٹونے 12 اپر مل کوڈیٹر ائٹ میں پاکستانیوں کے جلسہ عام میں مارشل لا وحکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ تمام سیاسی قیدی فوراً رہا کیے جا کیں۔ سیاسی پابندیاں فوراً اٹھا کیں جا کیں اور 73ء کے آ کین کے تحت انتخابات کرائے جا کیں۔ اس رات بے نظیر بھٹو کے اعزاز میں عشائید دیا گیا جس میں ٹی کونسل کی صدر میں ار ما ہینڈ رس نے ان کی جدوج پدکو خراج تحسین پیش کیا۔ بے نظیر بھٹو نے امریکہ کے دورے کا آتاز ریڈ کلف کالج میں وہ مسلم خوا تین اور سیاست 'کے موضوع پر دو روزہ سیمینارے کیا اور 25 اپریل کو سان فرانسسکواور لاس اینجلز میں ورلڈ افیئر ڈکونسل میں خطاب سے دورہ ختم کیا۔ اس دوران انہوں نے اخبارات وجرا کدے علاوہ ٹی وی اور دیڈیوکو انٹرویوز بھی

### بهثی خاندان۔جہدِ مسلسل

دیئے۔انٹرویو لینے والے اداروں کے تمائندوں نے بے نظیر کی سیاسی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے
کہا کہ انہوں نے جس ذہانت ہے اپنا موقف پیش کیا ہے وہ بے حداثر انگیز تھا اور امریکی عوام کو
پاکستان کے اندرونی حالات بہتر طور پر جانے کا موقع ملا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے واشکٹن میں
امریکی سینٹروں، کا گلریس کے ارکان کے علاوہ ممتاز اخبارات وجرا کدکے ادارتی پورڈ کے ممبروں
سے ملاقا تیں کرکے انہیں پاکستان کے حالات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں ہے آگاہ کیا۔
اس کے علاوہ انہوں نے مختلف وفود سے بھی ملاقا تیں کیس۔

## مشرق کی شغرادی:

وْنمارك كےمتازروز نامہ''پِلْكِين'' كامحتر مدبےنظير بھٹوكوفراج تحسين۔

''یونانی ہیروئن، انسٹی گان'' کی طرح بے نظیر پھٹونے انتہائی کم عمری یعنی صرف تمیں سال شیں پاکستان کے حکمرانوں کے ظلم اور سفا کی کے خلاف اپنی ذات، شمیر اور ہمت کوصف آراء کرکے دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے، گوظالم حکمرانوں نے بے نظیر بھٹوکوان کے والد کی لاش ڈن کرنے کا موقع نددیا تا ہم کئی سال کی قید تنہائی اور آل کی وصم کی کے باوجودانہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے 'مقد مہ آل''کوڈن کرنے سے اٹکار کردیا۔''

نظیر بھٹو کی رہائی اور جلاوطنی میں بھیج جانے کی وجہ بین الاقوامی دباؤ تھا شاہد تو بی ڈکٹیٹرکو یہ ختم ہو یہ خیال تھا کہ اگر بھٹو خاتدان کے خون سے اس نے اپنے ہاتھ دیکے تو اس کی ' شہرت' ختم ہو کررہ جائے گی۔ اس لیے اسے بنظیر بھٹو سے بیدیقین دہائی ندل کئی کہ وہ اپنے والداور دزیراعظم کے مقد مد آل کو دفتا دیں گی۔' اس کے برعکس بے نظیر بھٹو اپنے والد شہید کی جدیدادر سوشلسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ظالم فوجی حکمرانوں کے خلاف جنگ لڑرہی ہیں اور سے جنگ برامن ہے کو نکہ بے نظیر بھٹو انتہائی مصائب جھیلئے کے باوجو دتشد دکے خلاف ہیں۔

امریکہ کی ہاورڈ اور آ کسفورڈ کی تعلیم یافتہ دراز قد ، دیلی اور باوقار''مشرق کی اس شنرادی'' کے ہارے میں کے خبرتھی کہ وہ اپنے امتحان کے چند سال بعد پاکستانیوں کے لیے اتحاد کا''سمبل'' بنا ہے گی \_ بے نظیر بھٹو کی زعدگی میں انقلاب اس وقت آیا جب جنرل ضیاء الحق نے 1977ء میں بناوت کر کے فوج کی مدد سے پاکستان کے پہلے منتخب وزیراعظم کی حکومت کا تختہ الٹ کرافتہ ارخود

بهٹی خاندان۔جہدِ مسلسل

سنجال لیا۔ اس وقت سے بے نظیر ایک نہ تھکنے والی سیای آرگنا تزر کی حیثیت سے ملک کے ایک

کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر کے اپنے والد کی رہائی اوران کی سیاست کو جاری رکھنے کا
مطالبہ کرنے لگیں ان کی تقریروں کا عوام پر بے پناہ اثر ہوا جس کے نتیج میں انہیں گرفآد کر لیا جائے گا،
جیل میں ڈال دیا گیا جو نمی انہیں رہا کیا گیا، یہ جائے ہوئے بھی کہ انہیں پھر گرفآد کر لیا جائے گا،
انہوں نے ضیاء کی آ مریت کے خلاف اپنے بھر پور حملے جاری رکھے۔ اس کم عمر سیاستدان سے
جنگ آ کر جزل ضیاء نے اس شرط پر انہیں رہا کرنے کی پیکش کی کہ ''ان کے ہوش ٹھکانے آ
جا کیں۔'' ہوش ٹھکانے آئے سے مراد یہ تی کہ دوہ اپنے والد کے قش قدم پر نہ چلیں لیکن انہوں نے
اسے تناہے کرنے نے انکار کردیا۔

اسے تناہے کرنے نے انکار کردیا۔

## بيارى بهاندى:

سالہاسال کی قید تنہائی کے دوران بے نظیر کے کان بیس تکلیف ہوگئی، گزشتہ سال کے آخر میں فوئی حکمرانوں کو بہانہ ل گیا کہ وہ انہیں ملک سے باہر بھیج کران سے چھٹکارا حاصل کریں لیکن علاج کی غرض ہے بھی انہیں اس وقت بھیجا گیا جب ان کا ایک کان کا فی خراب ہو گیا تھا۔

بے نظیر بھٹو پر جو قیامت گزری ہے اس کے باوجود جب وہ بولتی ہیں تو ان کی آ تھوں ہیں آ نسونیس ہوتے، وہ اپنے آپ پر دم نہیں کھا تیں جب وہ جیل ہیں اپنے او پر مظالم کی بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں ' جارے لا تعداد پارٹی ور کر ، سابق وزراء اعلیٰ ، ایک گور فراور ہزاروں کارکن جیلوں ہیں سزاؤں کے منتظر ہیں۔ ہمیں اب لوگوں کے لیے جنگ الزنا ہے۔ اسٹیل مل میں یو نین قائم کرنے پر ایک کارکن کو گرفتار کر لیا گیا اور جھوٹے الزامات لگا کر اے سزائے موت دی گئے۔ 1981ء سے اے چھڑ یاں لگا کر جیل کی تھگڑی میں بندر کھا گیا۔ بیاری کے باعث اس کے عدالت سے مقدمہ کی ساعت ماتوی کرنے کی ورخواست کی تو جج نے اسے جواب دیا۔ فیدالت سے مقدمہ کی ساعت ماتوی کرنے کی ورخواست کی تو جج نے اسے جواب دیا۔ ' ہمارے لیے ہمیں بڑی ہوئی لاش ہو۔''

مغربی مما لک جغرافیائی وجوہات کی بناء پر پاکستان میں آ مریت کو تحفظ وے رہے ہیں۔ پاکستان روس کے خلاف کڑنے والے''افغان باغیوں'' کی بہت حد تک مدوکر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ فوجی حکمرانوں کی امداد بندنہیں کررہا اور بے نظیر بھٹومغربی مما لک کے اس روبیہ کو

### بهٹی خاندان جہد مسلسل

تبدیل کرائے کی کوشش کررہی ہیں۔ان کا کہتا ہے''آپ افغانستان میں آزادی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں آزادی کوآپ کیوں بھول رہے ہیں۔آزادی نا قابل تقتیم ہے اور چندمما لک کے لیے مخصوص نہیں۔''

ا پنی مثال دے کراس جدید' دانسٹی گان' نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے لیے آزادی تھن الفاظ نے کہیں زیادہ ہے۔وہ اس کے لیے قربانی دینے پر تیار ہیں اور ہم سے بھی بھی تو قع رکھتی ہیں۔

# كو پرچيكن كے متازا خبار "برلنكسك ٹائيڈ تل" كا تجزبية:

السٹی ٹیوٹ فارایشین اسٹڈیز کو پڑتیکن کے پلیٹ فارم سے ایک تمیں سالہ پہلی دہلی خوبرو اور پروقار خاتون نے پاکستان کی فوجی جنآ کولاکارا ہے۔ پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر جزل ضیاء الحق کے لیے یہ ایک چیلنج تھا۔ اس خاتون نے جزل ضیاء الحق کو'' قاتل''،'' استحصالی'' اور'' غاصب'' قرار دیااور آخری دم تک اس سے جنگ لڑنے کا اعلان کیا۔

میرخاتون پاکستان کے سابق وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو کی بھٹی ہیں جنہیں جنزل ضیاءالحق کی فوجی بھٹی ہیں جنہیں جنزل ضیاءالحق کی فوجی حکومت نے 1979ء میں چھانی پر لٹکا دیا تھا۔ پھانی ایک ایسے طویل مقدمہ کے بعد دی گئی جس میں مشہور فرانسیسی وکیل ایٹن جوڈل کے مطابق الزامات من گھڑت تھے جہاں نچ اور گواہ حکمرانوں کی جیب میں تھے اور ملزم کوعدالت میں حاضر ہونے کی اجازت تک نہتی ۔ایٹن جوڈل انسانی حقوق کی جیب میں الاقوامی فیڈریشن کی طرف سے اس مقدمہ کی کارروائی کے دوران مبصر کے طور یرعدالت میں موجود تھے۔

اس خاتون کا نام بے نظیر بھٹو ہے۔ اپنی جواں سالی کے باوجود بے نظیر بھٹو ڈ کٹیٹرشپ کی سخت مخالف اور اپنے والد کی وراشت کی امین ہیں۔ ایشین انسٹی ٹیوٹ میں تقریر سے قبل انہوں نے "برلنگسک ٹائید بٹر" کو ایک طویل انٹرو یو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ '' جب میری ضرورت پڑی تو دنیا کی کوئی طاقت جھے واپس پاکتان جانے سے نہیں روک سکے گی۔ جھے علم ہے کہ فوجی جنا جھے جیل میں ڈال دے گی اور فوجی عدالت میں میرے خلاف مقدمہ چلا یا جائے گا جہاں کا رروائی غیر منصفانہ اور غیر قالونی ہوتی ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم مارش لاء کے خلاف جنگ

بهٹی ڈاندان جہد مسلسل

لڑنا اور ضیاء حکومت کا تختہ الٹنا ہے آگر میرے جیل جانے سے ایسا ہوسکتا ہے تو میں ہزار ہار جیل جاؤں گی۔''

بے نظر کو تلم ہے کہ وہ کیا کہ رہی ہیں، ان کے والد کے دفتل 'کے بعد پانچ سال کے دوران وہ کا تارجیل یا گھر میں زیر حراست رہی ہیں جہاں انہیں جسمانی تشدد کا خطرہ بھی تھا اور ہروقت فوج کی گرانی میں تھیں جب اس کی ابتداء ہوئی ان کی عمر 25 سال تھی ، لیکن اس سے وہ قطعا خوفر دہ خہیں ہو کیں ان کی پارٹی کے کئی دوسرے اراکین جزل ضیاء کی جیلوں میں جسمانی تشدد کا شکار ہو رہے ہیں اوران میں سے کئی لا پہتے ہوگئے ہیں یا آئیس مارد یا گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو اوران کی والدہ بیسی اوران میں سے کئی لا پہتے ہوگئے ہیں یا آئیس مارد یا گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو اوران کی والدہ بیسی خطر بندری ہیں جہاں آئیس تھک کو تھڑ ہوں میں عادی بحر موں کے ساتھ دکھا گیا۔ بیگم بھٹو السر کے باعث بخت بھارہ ہوگئی اور انہیں اور انہیں اور پ آئے کی اجازت ال گئی خود بے نظیر کو کان میں شدید تکلیف ہوگئی جس کا فروری میں آپریشن کیا گیا اور علاج کی اجازت ال گئی خود بے نظیر کو کان میں شدید تکلیف ہوگئی جس کا فروری میں آپریشن کیا گیا اور بھلادی کے نام پر فوجی حکمر انوں نے آئیس جلا وقتی میں گئیج دیا، فوجی جنا کا خیال تھا کہ لوگ آئیس بھلادی سے کیا میں انہوں نے گئی سے ساتی جماعت انہیں واردوسرے ممالک میں سرگرم عمل ہیں۔ وقتی جنا کا خیال تھا کہ لوگ آئیس سے ساتی جماعت انہیں جا حق کی اور چیپڑز پارٹی کی سربراہ ہیں اگر آج منصفاند انتخابات ہوں تو ہے جا عی بہت بڑے دیے گئی ہاری کی سربراہ ہیں اگر آج منصفاند انتخابات ہوں تو ہے جماعت انہیں ہوگ ۔

ایے ملک بیل جہال بار بارٹوج افتدار پر قبضہ کرلتی ہے کیا بے نظیر بھٹو جہوریت پر یقین رکھتی ہیں۔ یا کتان بعض مرحلول بیل رکھتی ہیں۔ یا کتان بعض مرحلول بیل محتیکم اور جہوری ملک رہا ہے۔ 1947ء بیل برطانوی رائے ہے آزادی پر یا کتان نے بھارت ہے علیحدہ، آزاداورخود مختار رہنے کا اعلان کیا جہال انتخابات ہول نہ کہاو پر ہے آ مریت مسلط ہو۔ جہوریت یا کتان بیل بھوگی ہے کیونکہ ہم بھی برصغیر کا ایک حصہ ہیں اور جارے ہو۔ جہوریت یا کتان بیل جمہوریت کھل بھول رہی ہے تا ہم جب ضیاء انتخابات کا وعدہ کرتا ہے تو یہ جسار ملک بھارت بیل جمہوریت کھل بھول رہی ہے تا ہم جب ضیاء انتخابات کا وعدہ کرتا ہے تو یہ جہوریت بین اور جارے وہ جہوریت بین اور جانے وہ بیل بھول رہی جات ہم جب ضیاء انتخابات کا وعدہ کرتا ہے تو یہ جہوریت بین سایدہ اردن کو ووٹ دلا تا جا ہتا ہے جنہیں سلیکٹ کیا گیا ہے دوسر لے نفظوں بیل یہ لوگ اس کے نامزد کردہ ہیں اورا کر مارشل لاء اٹھایا جائے تو یہ 'جہوریت' ایک دن بھی تہیں رہے گی کیونکہ

بهٹو څاندان جہدِ مسلسل

اس وفت لوگوں كاغضب كل كرما ہے آ جائے گا۔"

ضیاء نے پاکستان میں یکھنے ''اسلائ' طریق کار کے ذریعے سزاؤں کا سلسلہ شروع کیا
کیونکدان میں عام تم کے جرائم پر بھی کوڑے مارے جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو باوجوداس کے کہ
انہوں نے مغرب میں تعلیم پائی ہے اور ہاورڈ اور آ کسفورڈ یو نیورٹی سے قلسفداور لیکٹیک سائنس
ک ڈ گریاں حاصل کی ہیں منصرف فہ بھی ہیں بلکہ قرآنی تعلیمات پڑلی بھی کرتی ہیں۔ وہ جزل
ضیاء کی طرف ہے ''اسلام کے غلط استعال'' پر سخت برہم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ''اسلام ہمہ گیر
فیاء کی طرف ہے '' اسلام کے غلط استعال' پر سخت برہم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ''اسلام ہمہ گیر
کوئی فردیا شے مراخلت نہیں کر سکتی ، ہم سیاستدانوں کا کام ہے کہ انسانوں کے درمیان رشیتہ
گہرے کریں جب سزاؤں کے پرانے طریقوں کی تجدید کی جائے تو بیوحشیانہ ہیں اوران کا مقصد
گروں میں وہشت بھیلا نا اور حکمران کی طاقت صلیم کرانا ہوتا ہے جن ممالک میں رجعت پہند
مسلمان حکمرانوں نے افتدار سنجالا ہے کوئی بھی ملک جہورتی نہیں۔ پاکستان میں جب بھی
مسلمان حکمرانوں نے افتدار سنجالا ہے کوئی بھی ملک جہورتی نہیں۔ پاکستان میں جب بھی
استخابات ہو کے لوگوں نے غریب اورا میر ،خوراک اور بھوک ہے متعلق سوالات اور ساجی وسیاسی
تبریلیوں کوئی ہیں دوئے دیے۔'

بیرون ملک بے نظیر بھٹوخصوصاً بورپ اور امریکہ میں بین الاقامی تعاون حاصل کرنے کی
کوشش کر رہی ہیں کیونکہ بیرمما لک پاکستان میں فوجی جنا کی ضرورت سے زیادہ امداد کر رہے ہیں
وہ اپنی جماعت کے جلاوطن گروپوں کو بھی بیجا کر رہی ہیں۔ان کے والد شہید کے الفاظ میں ان کی
پارٹی کا پروگرام میہ ہے ''اسلام ہمارا فیہب ہے ،جمہوریت ہماری سیاست ہے ،سوشلزم ہماری
معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں۔''

کیا بیرسب مبالغد آمیزی ہے؟ جب آپ بے نظیر بھٹوکو ہو لئے سنیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ ایسا ہر گرنمیں کروڑوں پاکستانیوں کے نعاون کے باعث وہ جرنیلوں کے لیے سب سے بردا خطرہ میں اورا لیک عورت کی شکل میں وہ شہیر چیئر مین بھٹوکا پراتو ہیں۔

لندن ٹائمنر میں بےنظیر جمٹو کا سیاس شخصی خاکہ:

لندن ٹائمنر نے 12 اپریل کی اشاعت میں بےنظیر بھٹو کا ایک شخصی خاکہ نصف سفحہ پرشا تع

#### بهثی خاندان جهد مسلسل

کیا جس بین ضیاء کی فوبی آسریت کے خلاف بے نظیر بھٹو کے ساتھ ملا قات کے بحد شخصی خاکہ ترکیا۔

ہیاں کیا گیا۔ مس الجیلا ہروکس نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ ملا قات کے بحد شخصی خاکہ ترکیا۔

پاکستان پیپڑ پارٹی کی قائم مقام چیئر پرین بے نظیر بھٹو نے لندن ٹائمنر کی نامہ نگار کو بتایا کہ جزل ضیاء عوام کے بنیاو کی حقوق کیے بحال کرسکتا ہے جبکہ اے عوام کی جمایت حاصل نہیں ہے اور اس کا خود اے احساس ہے کیونکہ پرفریب استخابات کے بحد آ کمنی ترامیم کا مقصد الی حکومت کا قیام ہو جو محض اس کے مہروں کے طور پرکام کر سکے اگر آپ ایسے استخابات بیس حصہ لیتے ہیں جن بیس سینکٹروں رہنماؤں اور کارکنوں کو جبل بیس ڈال ویا گیا ہو، جلے جلوموں کی اجازت نہ ہو، سینکٹروں رہنماؤں اور کارکنوں کو جبل بیس ڈال ویا گیا ہو، جلے جلوموں کی اجازت نہ ہو، اظہار خیال پر پابندیاں ہوں، اجماعی اور انفرادی آزادیاں سلب کر لی گئیں ہوں تو الی حکومت کے ساتھ کی فتم کے جھوتے کا مطلب اس کے سوا پھٹینیں کہ آپ اس کے افتد ار پر مہر تصدیق شبلر سے تعاون کریں۔

ہٹر سے تعاون کریں۔

موجودہ پارلیمنٹ کی کی نمائندہ نہیں ہے اس لیے جزل ضیاء مارش لا وہیں اٹھائے گا، اگر
وہ ملک میں سیاس سرگرمیوں کی اجازت دے دے دی تو ایم آرڈی اس کی حکومت کا تخت الٹ دے
گی۔ جزل ضیاء جانتا ہے کہ اگر ہم وہاں ہوں تو وہ حکومت نہیں کر سے گا ہم بھٹوشہید کا انتقام لینا
خہیں چاہتے لیکن میرے ملک کے لوگ انصاف کے شخق ہیں۔ بھٹوشہید صرف میرے والد نہیں
تق بلکہ وہ فتخب وزیراعظم شے اگر جزل ضیاء میہ کہ ہاں میں نے قبل کیا ہے لیکن رحم کا طلبگار
ہوں تو بیاور بات ہوگی، کین اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تھا تو ظاہر ہے ہمیں تحقیقات کی
موں تو بیاور بات ہوگی، کین اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوئی تھی بلکہ حالات اس نج پر لے آئے
شرورت ٹیش آئے گی، میں حکم انی کے لیے بیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ حالات اس نج پر لے آئے
اس نے بتایا کہ ٹی سال پہلے واشکشن میں وہائٹ ہاؤس میں بلا قات ہوئی تھی جہاں جتا ہے جووران
اس نے بتایا کہ ٹی سال پہلے واشکشن میں وہائٹ ہاؤس میں بلا قات ہوئی تھی جہاں جتا ہے جو وہ میری بٹی ہواور
میں میں می طرح مقابلہ کرنے والی ہے۔ وہ میرے لیے جنگ کرے گی، وہ تیجے وہ میری بٹی کہا انہوں بیل ہوئی تھی جو وہ میری بٹی کو انہوں بیل ہوئی جاور
میری بی طرح جائے تے۔ میں اس دن کے انظار میں زندہ ہوں جب میرے والد ہے والی جائے ہیں سکتا

## بهثو خاندان جهد مسلسل

جب تک ضیاء کا خاتمہ نہیں ہوجاتا ہیں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی، ضیاء کے پاس طاقت ہے میرے
پاس نہیں ہے لیکن ایک دن اسے ضرور جاتا ہوگا بھی تاریخ کی حقیقت ہے ضیاء میہ موج سکتا ہے کہ
اسے مزید پانچ سال ال کے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے مزید پانچ دن بھی میسر نہ ہوں۔ آلام
میری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں۔ و کھا در تکلیف کے اظہار کی اپنی زبان ہوتی ہے اگر آپ نے یہ
مصیبتیں جسلی ہیں تو آپ بیز بان مجھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو کتی ہی وضاحت سے بتایا جائے آپ کو
سیمنیس آسکتی۔ انجیلا بروکس نے لکھا کہ مصائب وآلام نے بے نظیر بھٹو کے عزم اور ارادے کو
رائخ اور مضبوط کردیا ہے۔

# برطانوی تیلی ویژن چینل فور پر بے نظیر بھٹو کا مارشل لاء پر تنجرہ:

نے نظیر بھٹونے چینل فورٹیلی ویژن کے حالات حاضرہ کے بروگرام میں 11 جون 1985ء کی شام پاکستان میں مارشل لاء کے دورحکومت پرتبعرہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ہفتے جب جزل ضیاء کی یارلیمنٹ مارشل لاءا ٹھائے کے سوال میرلا حاصل بحث کررہی تھی میرے متعدد ہم وطن جیلوں مل سررے تھے، جب میں آ کسفورڈ میں زرتعلیم تھی تو میں نے آ زادی اور جمہوریت کے موضوع یر بہت کچھ پڑھا جس ش آئیس برلن کا آزادی کے موضوع پرشمرہ آفاق خطبداور حوامی حاکمیت پر لكعي كئة مقالي بيى تقي كر مجتهاس وقت تك آزادى اورجهبوريت كالمحيح مفهوم مجته يس نه آياجب تک ٹینکوں نے میری رہائش گاہ کا محاصرہ نہ کیا اور میرے ملک پر مارشل لاء کا بھیا تک خواب طاری نہ ہوا۔ زندگی اور آزادی بیدوولفظ کس فقدر فیتی ہیں جب میں قید تنہائی میں تقی اور میں نے پرندوں کو قیدخانے کی سلاخوں سے باہر پرواز کرتے و یکھا تو مجھےان کی آ زادی پر دفتک آیاجب آپ خود کو تنها یا کیں تو آزادی ایک لفظ نہیں رہتی بلکداس کی قدرو قیت کہیں ارفع ہو جاتی ہے جب ش نے این والد کو بھانی چڑھتے و یکھا تو میری مجھش آیا کہ "زعرہ رہے کاحن"ا ایک جملہ بی نہیں اس کی قدر و قیت اس ہے کہیں بلند تر ہے، ایک دن وہ زعمہ تھے اور دوسری صح نے ان کا وجووختم كرديا، ميں نے ويكھا ہے كديمرے ساتھيوں ميں سے كئى ايسے لوگ جنہوں نے آزاداور جمہوری معاشرے کا خواب و یکھا انہیں تختہ وار پرچڑھا دیا گیا حالا تکدان کا تعلق انتہا کی شریف گھرانوں سے تھابہت ہے ایسے ہیں جن کی چڑیاں کوڑوں سے ادھیڑ دی گئیں یاوہ بے بٹاہ تشدد

### بهثو خاندان جهد مسلسل

کی وجہ سے اپنا دینی تو ازن کھو بیٹھے۔ بعض ایسے بھی ہیں جوجیل کی ویران جارد بواری کے اندر ہی بچین سے جوانی میں قدم رکھ چکے ہیں، جن کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں جھکڑیاں ہیں۔ ان میں بارلمینٹرین، وکلاء، مزدور رہنما، لوینورٹی کے اسا تذہ اور کسان سب ہی شامل ہیں۔ جنهیں جمہوریت سے لگاؤ ہے اور انہیں اس جدوجہد کی بھاری قیت اوا کرنا پڑی ہے۔ ہمیں ایک اور آزادی بھی یا در کھنی جا ہے۔ بیہ بھوک ہے آزادی ہے، بھوک تیسری دنیا کے کروڑوں عوام کا مقدر بن ہے۔ بھوک کوا بیک ادارہ بنا دیا گیا ہے، آزادی اظہار کے حق کی طرح بھوک مٹانے کے لیے پیٹ بحر کر کھانا بھی ایک بنیادی حق ہے۔ میری نظر میں سیای آ زادی اور ساجی انصاف باہم مر بوط ہیں، جمہوریت منصفان اورمساوی بنیا دوں پراستوار معاشرے کی تغییر کا خواب ہے جو بھوک اور تکالیف سے پاک ہو۔ جمہوریت تو خوشحالی اور ترقی کا ایک خواب ہے میرے ملک میں آ مریت ایک آ مرکی مصنوی مسکرا ہوں کا مشاہدہ کررہی ہے وہ آ مرجو قد بہ اوراس کے فیوض وبرکات کی تعریف کے بل با عدهتا ہے مگروہ جس معاشرے کا حاکم ہے اس میں جنونی اپنی طاقت کے بل پرعورتوں کوسر بازار برہند کر کے دسوا کرتے ہیں اورایک مثلا بے شک کسی نوزائیدہ کوسنگسار كرنے كا فتوىٰ دے دے، آمریت نے اگر جھے آزادی كی صحح قدرو قیت سکھائی ہے تو پھراس نے مجھے شاعر رابر ف فراسٹ کے ان اشعار کے پس پروہ متنی اور عزم وحوصلہ کے معانی ہے بھی آشنا کیا ہے۔جن میں شاعر کہتا ہے کہ الفاظ تو خاموش تاریک اور عمیق ہیں مگر مجھے تو اپنے وعدوں کا پاس کرنا ہاور نیندے پہلے میلوں سفر طے کرنا ہے۔

## ڻائم ميڪزين کوبے نظير بھڻو کا انٹرو يو:

امریکہ کے کثیر الاشاعت میگزین ٹائم نے پاکستان کے بارے میں ایک سرورق رپورٹ شائع کی اس میں بےنظیر بھٹو کا ایک انٹرو بوشائع کیا۔ بےنظیر کے بارے میں اس رپورٹ میں سے کہا گیا گدان کی عمرصرف 31 سال ہے، وہ مجھی کسی عہدہ پر فائز نہیں رہی ہیں جس شخص نے ان کے والدوز مراعظم جناب ذالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ای کے تھم پر اپنی جوانی کے تی سال جیل میں بسر کے ہیں۔ بےنظیر بھٹو جلاوطن ہوئے کے باوجود پاکستان کی سیاست پر چھائی ہوئی

### بهثق خاندان جهد مسلسل

غیر جماعتی انتخابات سے قبل متنکبر پولیس نے کراچی ایئز پورٹ پر باہر سے آنے والی ہر
عورت کی خلاقی لی، پولیس کوائد بیٹر تھا کہ بے نظیر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیاوت کے لیے ملک ہیں
والیس ندآ جا نمیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ٹائمنر کے نامدنگار
مسٹراسٹیون ہومز کولندن میں انٹر ویو دیتے ہوئے امتخابی نتائج کے بارے میں بے نظیر بھٹونے کہا
کدا گرانتخابات آزادانداور منصفانہ ہوتے تو ضیاء ہمارا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ اس کی طرف سے یہ
خاموش اعتراف ہے کہ ہمارے امیدوار جیت جاتے اور ہم اسبلی کی دو تہائی سے زیادہ نشتوں پر
کامیا بی حاصل کر لیتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی مقبول ترین پارٹی ہے کیونکہ عوام میرے والد

ضیاء کے مارش لاء ہٹانے کے وعدے کے بارے ہیں انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ شاکد
چند ماہ گئیں۔ بیا کی بجرم خمیر کا قول ہے جب اس نے افتد ار پر قبضہ کیا تھا تو 90 روز ہیں انتخابات
کرائے کا وعدہ کیا تھا، اب ونوں کی بات بی نہیں کرتا بلکہ مہینوں کی بات کرتا ہے آگر 90 ون سات
سال تک طویل ہو کتے ہیں تو آپ خودا ندازہ لگا لیس کہ چند ماہ کتنے سالوں پر محیط ہوں گے۔ وہ جو
بھی کہتا ہے آپ کو اس کے برعش یقین کرنا چاہے۔ 1977ء ہیں شخب حکومت کا تختہ الٹا گیا،
وزیراعظم کوئل کیا گیا، ان کے فائدان، ساتھیوں اور پارٹی کے خلاف اس لیے انتقامی کا دروائیاں
کی کئیں کہ ہم جمہوری اور ترتی پند پاکتان کا تصور رکھتے ہیں جہاں جوام عزت اور وقار کے ساتھ
زندگی سرکر سکیس۔ ملک ہیں جوام کی اکثریت نے میرے جورت اور توجوان ہونے سے قطعہ نظر
نگری سرکر سکیس۔ ملک ہیں جوام کی اکثریت نے میرے جورت اور توجوان ہونے سے قطعہ نظر
آنے پر مجبور کیا ہے۔ جس سیاست ہیں اپنی مرضی ہے نہیں آئی ہوں بلکہ طالات نے سیاست ہیں ملک
شن ہونا لیندوں کروں گی باوجوداس کے کہ جب میں ملک میں تھی تو میرا کی سے مابطر نہیں تھا،
سے ہونا لیندوں کروں گی باوجوداس کے کہ جب میں ملک میں تھی تو میرا کی سے مابطر نہیں تھا،
سے ہون کام کوزیادہ اہم جھتی ہوں۔
لیکھوں کام کوزیادہ اہم جھتی ہوں۔

اگست 1985ء ٹیں بےنظیر بھٹواپنے بھائی شاہٹوا زمیشو کی میت لے کریا کستان گئیں توالیک ہفتے بعد جنزل ضیاء کی حکومت نے انہیں تین ماہ کے لیے 70 کلفٹن میں نظر بند کر دیا تھا۔ بےنظیر بھٹو نے اپنی نظر بندی کے خاتمے اور پاکستان سے روائلی کے وقت رائٹر کوالیک خصوصی انٹرو یو دیا۔

بهئى خاندان.جهز مسلسل

انہوں نے رائٹر کو بتایا عام انتخابات ہے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جتر ل ضیاءالحق اب تک یا کستان پہپلز یارٹی سے خاکف ہے حالانکہ مارشل لاء کے نفاذ کو آٹھ مرسال ہو گئے ہیں۔ ہمارے وزیرِ اعظم کوتل کیا جا چکا ہے اور ہمارے کارکنوں کو پچل دینے کی کارروائی کی جا چکی ہے۔اس کے باوجودوہ انتخابی میدان میں حارا سامنانہیں کر کتے۔عام انتخابات سے بیہ بات بھی عیاں ہوگئی کدان میں حصہ لینے والے امیدوار میرجائے تھے کہ یا کستان پیپلزیارٹی کوہی ووٹ ل سکتے ہیں لہذاان میں ے بہت سے امیدواروں نے خو دکو پیلز پارٹی کا دوست ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ایک حلقہ انتخاب بہت مشہور ہوا۔اس حلقے سے کھڑے ہوئے وزیر کو تارائے کا نام دیا گیا، چنانچہ وہ بری طرح ہار گیا۔ مارشل لاء کی بی ٹیم جماعت اسلامی کو بری طرح فکست ہوئی اگرچہ یا کستان پیپلز یارٹی احتخابات ہے الگ رہی، پھر بھی اس نے اپنی طاقت کا لوبا منوایا۔ عام امتخابات اس لیے کرائے گئے کیونکہ مارچ 1986ء میں جزل ضیاءالحق خودکوامر کی کانگریس کے سامنے ایک ''اچھے بيخ" كى طرح پيش كرنا جاہتے ہيں تاكه ياكتان ش اپنے جابراندا فقد اركوجاري ركھنے كے ليے مزيدا مدادحاصل كرسكيس \_ بيعام امتخابات جزل ضياء كواقتدار مين ركھنے اور يا كىتان پېپلز يار ئى اور ہارے ملک کے وام کو حکومت سے باہر رکھنے کے لیے حربے کے طور پر منعقد کرائے گئے۔سیا ک صورتحال جوں کی توں ہے، عوام کے حقیقی ٹمائندے اسمبلیوں کے باہر ہیں اور جواسمبلیوں کے اندر جیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔حکومت کا بید عویٰ ہے کہ پچاس فیصد سے زائدعوام نے ان خودساخته انتخابات میں حصد لیا الیکن میں کہتی ہوں کہ چوہیں فیصدے زائدلوگوں نے حصنہیں لیا اگرعوام ضیاءاورنی اسمبلیوں کے حامی ہیں تو پھراس وقت فوجی کارروائی کیوں کی گئی جب میں اسپے عزیز ترین بھائی شاہنواز بھٹوکی میت کے ساتھ کراچی پیچی؟ جنازے میں پانچ لاکھے نا ٹھافراد نے شرکت کی جس سے انتظامیاس قدر ہو کھلا گئی کداس نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حکومت کا ڈھانچا اتنا کمزورے کہ وہ ایک غم زدہ بہن کے ملک کے دورے کو بھی برداشت نہیں کرسکتا کیونکہ ان لوگوں کو بیہ بات معلوم ہے کہ ایک غم زدہ بہن ہی نہیں بلکہ پورا وفاق اپنے حقوق کے غصب ہونے برغز وہ ہے،میری گرفتاری کے لیے بیہ بہاندتراشا گیا کہ میں'' دہشت گردوں کے رشتہ داروں کے پاس تعزیت کرنے کے لیے جانے والی تھی ،ان کا اشارہ میرے بھائی ناصر بلوچ شہید اور ایا زسموں شہید کی طرف تھا جنہیں قبل ازیں فوجی عدالتوں کے تھم پر بھانسی دی گئی۔

### بهثو خاندان جهو مسلسل

148

یا کتان پیپلز بارٹی ایاز سموں اور ناصر بلوچ کی سمی بھی غیرجانبدار بین الاقوا میٹر بیوٹل کے سامنے بے گنا ہی ٹابت کرنے کو تیار ہے کیا پی حکومت ہمارا چیلنے قبول کرنے کو تیار ہے؟ چیلنے کی جب بات ہور ہی ہے تو میں فوج کے وزیراعظم محمد خان جو نیجواور فوج کے وزیراعلیٰ غوث علی شاہ کوچیلنج کرتی ہوں کہ وہ طیر میں ناصر بلوج شہید کے بیٹے اور لیاری میں ایاز سمول کی بہن کے مقابلے میں كمر به وكردكها كي اليارى اورطير يعوام ان طاقتورجا كيردارون اور مارشل لاء كفادمول كو اليي شرمناك فكست ديں مے كدان كى آنے والى تسليس بھى اس شرمند كى كوئيس بحوليس كى - يس جنزل ضیاءکو ینبیں کہتی کہ وہ ملیراور لیاری ہے کھڑے ہوں کیونک انہیں تو مجھے مقابلہ کرتا ہے وہ اگر لا ژکانہ سے خوفز دہ ہیں تو وہ اپنی پیند کا حلقہ منتخب کریں پاکستان میں ہرحلقہ مجھے قابل قبول ہے كيوتكه ملك كى زمين كے ہرؤرے پر بيتر مريب كه جمارے والدنے اس ملك اور يہال كے عوام کے لیے کیا کیا خدمات سرانجام دیں۔جزل ضیاءالحق کوجا ہے کہ وہ جھے قید کرنے کی بجائے میرا سامنا کریں۔وہ کہتے ہیں کہ ش ایک بجرم کی بیٹی ہوں اور وہ موئن ہیں!اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام کوکرنے دیں۔ سیای صورتحال کا اعدازہ صرف اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنزل ضیاء خوف میں جتلا ہیں اور اس خوف کے منتیج میں ہمارا ملک اور ہمارے عوام مصیبت اٹھارہے ہیں وہ تمام ادارے جوانتہائی جانفشانی سے قائم کیے گئے تھے۔ پاکستان کے عوام نے اس ملک کے لیے اپنا خون پینداور آنسو بہائے ہیں جب تک اداروں کے ذریعے عوام کی حمایت حاصل شد کی جائے۔ ملک میں اسٹحکام پیدائبیں ہوسکتا۔خوشحالی، ترتی،ٹیکنالوجی کی ترتی اورسائنسی علم ساجی اورثقافتی فروغ بحوام اور ملک کی تر تی کا انحصار صرف جمہوریت کی حکمرانی پرموقوف ہے اگر جنزل ضیاء کو عوام کی حمایت پراتنا ہی اعتماد ہے تو مجرالی صورت میں منصفاند آ زادانداورا یے غیرجانبداراند التخابات كانعقاد مل كيا نقصان ہے۔جن ميں تمام جماعتوں اور شخصيتوں كو بغير كى پينگى شراكط ك حصد لين كى اجازت مو؟ اگرايها مواتواس ب فيدريش كواسخكام ملے كانبيں ايسامتخابات ے خوفز دہ نہیں ہونا جا ہے کیونکہ ملک کونقصان کینجنے سے میہ بہتر ہے کہ پاکستان پٹیلز یارٹی جیت جائے۔

149

## شاہنواز بھٹو کی المناک موت

بعض حقیقتیں بڑی ظالم ہوتی ہیں۔شاہنواز بھٹو کی اچا تک موت بھی الی ہی تکلین حقیقت تھی۔

18 جوالائی 1985ء کو جب شاہ تواز بیٹو کی پراسرار موت کی پہلی خبر آئی تواس پریفین کرنے کو دل آ مادہ نہ ہوا۔ بیالمناک خبر س کرایک ہنستا مسکرا تا شاداب چبرہ آئیموں کواشکبار کر گیا اوراس منحوں خبر کی تصدیق ہوئی تو ذہن ایک دم شل ہو گیا۔ بیکیفیت کسی ایک شخص کی نہیں تھی بلکہاس ورد کی شدت کو ہر گھر بیس محسوس کیا گیا جس نے بھی بیہ جاں گسل خبر سنی ،اس کا دل پارہ پارہ ہو گیا اور اس نے مغموم کیجے بیں اسے نا قابل یقین جان کر بھی دعا کی کہ خدا کرے بیخ برخلط ہو۔

بیگم بھٹوکوا پنے اس چھوٹے چہنتے بیٹے سے بے حد محبت تھی۔ ان کا ممتا بھرا دل اور لا ڈ لے بیٹے کی دائی جدائی کا صدمہ الفاظ بھی اسے بیان کرنے سے کا بہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے بھی وہ بے حد قریب تھا اپنے خوبصورت بیارے جوان بھائی کے بول چھڑ جانے کا صدمہ ان کے لیے نا قابل برواشت تھا۔ شاہنواز کی موت پر مرتضی بھٹو کا باز و کمٹ گیا دونوں بھائی ایک دوسرے سے والبانہ بیار کرتے تھے سنم بھٹو کے صدمہ کا تو انداز و نہیں کیا جاسکتا تھا دہ دونوں ایک دوسرے کے مہرے دوست بھی تھے۔ شاہنواز کے دوست، چاہتے والے ساتھی اور پارٹی کے کارکنوں نے ان کی موت پر جانے انٹیک بہائے دہ رنجورداوں کی ترجمانی نہیں کر سے ہے۔

شاہنواز کی بھر پور جوانی میں موت کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے۔ان کی زندگی پچھلے گئ سالوں سے ایک طوقانی وور سے گزرر ہی تھی۔انہوں نے اپنی جوانی کے بہترین سالوں کوانقلاب کی نذر کر دیا تھااور زندگی کی رعنا ئیوں ،خوبصورتی اور دلچیپیوں کوئزک کرنے کا فیصلہ گہری سوچ اور

### بهثی خاندان جهر مسلسل

پختہ شعور سے کیا تھا۔ اپنی تعلیم ، ستفتل اور عیش و آرام ایک نصب العین کے نام وقف کر دیا۔ یہ نصب العین ملک سے مارشل لا و کا خاتمہ اورعوام کوان کے جمہوری حقوق کی بازیا بی تھا۔ اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے موثر کوششیں اور عالمی سطح پرمہم کے باوجود فوجی حکمرانوں نے رات کے اند هیرے بیل بڑی سفاک کے ساتھ جناب بھٹوکو شہید کر دیا تو اس سانحہ نے شاہنواز بھٹوکی زندگ کا وحارابدل دیا اور انہیں زندگی کے ایسے موثر پر لاکھڑ اکیا، جہاں وقت نے انہیں انقلا بی سیاست کی راہ اختیار کرنے پرمجود کر دیا۔

بیکم صاحبہ نے 1975ء ٹس ایک انٹرویو ٹیس اپنے دونوں چھوٹے بچوں شاہنواز اور صنم کے بارے میں کہا تھا کہ بڑی بٹی نے نظیراور بیٹے مرتقنی کوسیاست سے گہری دلچیں ہے لیکن شاہنواز اور صنم کوسیاست میں کوئی ولچی نیس ان کی ہم سے جمیشہ بیشکایت رہی ہے کہ ہم انہیں زیادہ وقت نہیں دیتے۔ سینمااور کینک پر لے کرنہیں جاتے۔والدین کی مجر پورشفقت میں اس کی کی وجہ سے وہ سیاست کو پسندنہیں کرتے تھے تگر جولائی 1977ء کو جب ذ والفقار علی بھٹو کی عوامی حکومت کا تختہ الث كرمارش لاءنا فذكر كاقتدار برعاصانه قبضه كيا كيا تؤسياست كونا يستدكرنے والا يجي نوجوان ا پٹی ہمیشر ہ بے تظیر بھٹو کے ہمراہ لا ہور دورہ پر آیا اور بیکم نا درہ خاکوائی کے ہاں یارٹی کارکٹوں سے ملاقات کی۔لا ہور میں دودن کا قیام سیاست میں شاہنواز کا پہلاملی قدم تھا مہیں میرشاہنوازے تعارف ہوا۔ شاہنواز اینے والداور والدہ کی ہدایت پر تقطیلات گزرائے کے بعدا بی تعلیم جاری ر کھنے کے لیے سوئٹز رلینڈ چلے گئے اور پھر 18 مارچ 1978ء کو جناب بھٹوکو کھانسی کی سزا کے فیصلہ کے بعدوہ جون میں اینے بھائی میر مرتفظی بھٹو کے یاس لندن چلے آئے۔میر مرتفظی بھٹواس وفت ا ہے والد کے لیے عالمی مہم کے سلسلے میں بے حدمصروف تنے اور مختلف ملکول کے دورے کر رہے تنے ان کی رہائش یا کنتانی سفار تھانے کے ساتھ پلحق فلیٹ میں تھی۔ دولوں بھائیوں کے اس قلیٹ ش رہائش اختیاد کرنے پر پاکستانی ہائی کمیش کے المکاربڑے پریشان تھے۔ ہردات 'شہید بھٹو ے انٹیکر'' سفار تخانے کی بلڈنگ کے درواز ول پرلگائے جاتے تتھے جے دہ روزاندا تارتے تتھے۔ اس وتت میر مرتضی کا تمام تر وقت بعثوصاحب کی مزائے موت کے فیصلہ کے خلاف عالمی مہم میں گزرتا تھااورشاہنوازاہے بھائی کے لیے اس وقت بڑے عددگار ثابت ہوئے۔انہوں نے جس طرح میرمرتفنی بجٹو کا ہاتھ بٹایا اس سے ان کی ذہانت، صلاحیت اور اوصاف اجا گر ہوتے

### يهثو خاندان جهد مسلسل

کے ۔ شاہنواز کے اپ نصورات تھے، اپ منصوبے تھے اور وہ ان منصوبوں کے خاکوں میں رنگ مجرنے کی صلاحیت ہے ہیں آگاہ تھے لیکن وہ اپ بھائی میر مرتفنی بھٹو ہے پوچھے بغیر کوئی کا منہیں کرتے تھے۔ وونوں بھائیوں میں بروی لگا گئت اور قابل رشک بحب تھی۔ شاہنواز بھٹو کے اعلیٰ سطح پر کئی اہم عالمی شخصیات کے ساتھ تعلقات تھے اور اس نے سب کو جمران کر دیا تھا۔ ایران میں شاہ کی حکومت کا تختہ اللئے کے بعد امام قمینی کے بیرو کا راقتہ ارش آئے تو شاہنواز نے نئی حکومت میں کے حکومت کا تختہ اللئے کے بعد امام قمینی کے بیرو کا راقتہ ارش آئے تو شاہنواز نے نئی حکومت میں مہمان کی حیثیت سے دونوں بھائیوں کو ایران مرحو کیا گیا امام قمینی نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ان کے والد کو پچھے تیں دلایا تھا کہ ان اقد امات کو ایرانی زعماء نے اس وقت فوجی ڈیٹر جزل ضیاء سے رابطہ کیا تھا۔ حکومت کے ان اقد امات کو ایرانی اخبارات میں بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا تھا۔ شاہنواز کی ایل او کے چیئر میں جتاب یا سرعرفات کے پرستار تھے۔ یا سرعرفات بھی انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے اور ایک بیٹر میں جتاب یا سرعرفات نے پرستار تھے۔ یا سرعرفات بھی انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے اور ایک طرح بیا رکر تے تھے۔ ان سے بمیشہ طویل ملاقا تیں رہتی تھیں۔ یا سرعرفات نے شاہنواز کو بیش فاص آئوگراف شدہ تھے۔ ان سے بمیشہ طویل ملاقا تیں رہتی تھیں۔ یا سرعرفات نے شاہنواز کو بیٹر شاص آئوگراف شدہ تھے۔

میر مرتفظی بھٹونے 17.6 پریل کولندن میں جناب بھٹو کے مقدمہ آل کے بارے میں ایک مین الاقوامی کنونش کا اہتمام کیا تھا جس میں ونیا بجر کے معروف اور ممتاز قانون دان مدعو کے گئے تھے۔اس کنونش کے لیے بھی شاہنوازنے بڑی محنت سے کام کیا۔اس مقصد کے لیے ریجنٹ اسٹریٹ میں ایک عارضی دفتر لیا گیا جہاں دونوں بھائی سے شام تک کام کرتے تھے۔

میر مرتفظی اور شاہنوازنے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد باوقار طریقے سے کنونش کے انتظامات کو حتی شکل دی۔ کنونشن کے دوران بھی انہول نے اس عظیم سانحہ کواپنے عمل وکر دار سے طاہر نہیں ہونے دیا اور بڑے تھم وضبط سے دوروزہ کنونشن کو کامیا بی سے ہمکنار کیا۔ ونیا بجر کے وکلاء نے وزیراعظم پاکستان کے خلاف مقدے کو جھوٹا اور آنہیں ناانصافی سے قبل کرنے کا فیصلہ قرار دیا۔ دنیا کے بیمتاز قانون دان جتاب بھٹو کے دولوں بیٹوں کی ہمت سے بے حدمتا اثر ہوئے ت

4 اپریل کے بعد سوگوار ایام میں تعزیت کرنے والی آئیسیں آنسوؤں میں ڈولی ہو گی تھیں لیکن شاہنواز اور چیر مرتضٰی کی آئی میں کسی نے آئسو چھلکتے نہیں دیکھا۔ شاہنواز کہتے تھے" مجھے

بهثق خاندان جهد مسلسل

یقین نہیں آ رہا کہ پاپا چلے گئے ہیں وہ زندہ ہیں اور پہیں کہیں ہیں کی بھی وقت آ تھوں کے سامنے آ جا کیں گے۔''

اپریل کے آخری دونوں میں میر مرتفای بھولندن چھوڑ کر چلے گئے لیکن شاہنوازا پنی تعلیم
جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ بھائی کے مشن میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے
نہایت چا بکدئ سے متعلقہ امورانجام دینے اور مساوات و یکلی کی اشاعت میں عملی دلچیں لے کر
اے بھی اپنے فرائفن میں شاال کرلیا۔ ادھر فوجی حکومت شاہنواز کی سرگرمیوں سے بے فرنبیں تھی،
اس کے کارندے سائے کی طرح ان کا پیچھا کرتے تھے چتانچہ فوجی حکومت کے کارندوں نے
شاہنواز کوختم کرنے کا منصوبہ بتایا لیکن اس کی بروقت اطلاع کے سے وہ اپنے تاپاک عزائم
شاہنواز کوختم کرنے کا منصوبہ بتایا لیکن اس کی بروقت اطلاع کے اور ہیں قبل کرنے کے لیے فوجی
حکومت نے کسی آ دئی کو مامور کیا ہے اس لے وہ بھی اسلی قبل کرانچین قبل کرنے کے لیے فوجی
دوستوں کی معیت میں باہر جاتے اس دوران انہوں نے پی ایل او کے چیئر مین یا سرعر فات کی
دوستوں کی معیت میں باہر جاتے اس دوران انہوں نے پی ایل او کے چیئر مین یا سرعر فات کی
فاسطینی مجاہدوں کے جیہوں میں گز ارا اور جب ڈیڑھ ماہ بعد لندن لوٹے تو ان کے بدن پڑسطینی
فاسطینی مجاہدوں کے جیہوں میں گز ارا اور جب ڈیڑھ ماہ بعد لندن لوٹے تو ان کے بدن پڑسطینی
شاہدوں کے جیہوں میں گز رہ ہوئے دنوں کی کھل کہائی کئیسی ہوئی تھی۔ شاہنواز نے بیا بھی بتایا
شاکہ دن چھوگوں نے ان کی کار کا پیچھا کیا اور بم چھینک کرانہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی
ایکن فلسطینی می فطول کی جا بکدی کی وجہ سے دوہ تھے۔

### 444

ویا تا ہے ممتاز صحافی خالد حسن کے فون نے جھے جنجھوڑ کرر کھ دیا'' یہ کیے ہوسکتا ہے شاہنواز خورگشی نہیں کرسکتا۔'' ایک خویل عرصے بعد محفوصا حب کا سارا خاندان فرانس کے خویسورت ساحلی شہر کینز میں جمع تھا۔ بیگم بھٹواور بے نظیر بھٹو جنزل ضیاء الحق کی قید سے رہائی کے بعد مرتضی اور شاہنواز اکٹھے ہور ہے تھے ابھی بھٹو خاندان نے چند خوشگوار دن ساتھ گزارے بی تھے کہ ان پر ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔

بے نظیر بھٹو کا جب سسکیوں اور آنسوؤں میں ڈوبا ہوا فون آیا تو میرے لیے صبط کرنا مشکل ہور ہاتھا میں نے بی بی سے کہا میں آپ کے ساتھ یا کتان جاؤں گا۔اس پرانہوں نے کہا کہ آپ

بهٹی خاندان جہدِ مسلسل

وہاں پکڑے جائیں گے۔میراجواب تھا کہا گریس شاہنواز کی میت کے ساتھ بھی نہ جاسکوں تو پھر میرا آپ کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ۔

شاہنواز کی ناگہانی موت کے ایک ہفتے بعد بے نظیر بھٹو 26 جولائی کولندن آئیں۔ان کا قیام بہت مختصر تھا۔ان کی آ ہد ہے قبل بیاعلان کیا گیا تھا کہ وہ جعہ کوئی دس بجے ہے 12 بجے تک دوعمل'' میگزین کے دفتر آئیس گی اورای دو پہروا پس فرانس چلی جائیں گی۔ ضبح ہی ہے تعزیت کرنے والوں کا جوم شروع ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو ماتمی لباس میں دفتر آئیس۔ جوم کی وجہ سے دفتر میں جگہیں تھی۔لوگ مڑک اور میڑھیوں پر کھڑے تھے۔

یے نظیر بھٹو کمرے کے ایک کونے جس بیٹھ گئیں۔ کمرے جس شاہنوازی تصویر آویزال تھی۔
خواتین نے بے نظیر سے ان کے بھائی کی موت پر تنزیت کی تو جھکیوں اور دونے کی آواز سے کمرہ
ماتم کدہ بن گیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کی موت کے بارے جس مختصراً بتایا اور آخری رات کی
ملاقات کا حال سایا۔ خواتین کے زار وقطار رونے سے بے نظیر کے لیے اپنے جذبات پر قابو پاٹا
بے حدمشکل ہور ہا تھا۔ اس کے بعد خواتین اٹھ کر دومری طرف چلی گئیں لیکن ان کی تمثاک
آئے موں اورا داس چروں پرخم والم کی کہائی کھی ہوئی تھی۔

خواتین کے بعد مرد حضرات نے تعزیت شروع کی۔ یہ منظر بڑا دردناک تھا اور پورا دفتر سوگ میں ڈوہا ہوا تھا۔ لئدن میں مقیم پارٹی کے تمام رہنما تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سینئر رہنماؤں کے علاوہ جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے والے کارکن بھی شامل تھے۔ بے نظیر بھٹو نے مکئی وغیر مکئی اخبار تو یہوں کے سامنے شاہنواز کی پراسرار موت پر روشنی ڈالتے ہوئے ووٹوک نے ملکی وغیر مکنی اخبار تو یہوں کے سامنے شاہنواز کی پراسرار موت پر روشنی ڈالتے ہوئے ووٹوک الفاظ میں کہا کہ شاہنواز طبعی موت نہیں مرا اور جسے ہی شاہنواز کا جسد خاکی انہیں ملا وہ اسے پاکستان کے توام کو بتا کئیں کہ فوجی ڈکٹیٹر نے شہید بابا کے بعد باک تان کے توام کو بتا کئیں کہ فوجی ڈکٹیٹر نے شہید بابا کے بعد بان کے وجوان میٹے کو بھی شہید کردیا۔

یے نظیر بھٹو کا کہنا تھا کہ موت ہے ایک دن قبل شاہنوازا پٹی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ ہمارے ساتھ تھا۔ سنز بہجت ہر ریک اور ان کے شوہر بھی وہاں تھے سب رات دریتک با تیس کرتے رہے۔ شاہنوازیہ وعدہ کر کے رخصت ہوا تھا کہ صبح وہ جھے سیر کے لیے لیے جائے گالیکن کے علم تھا کہ کل ہماری ملا قات نہیں ہوگی۔

### بهثق خاندان.چهدِ مسلسل

آخری ملاقات کے دفت وہ بالکل تندرست اور خوش وخرم تھا اگلے دن جب شاہنواز کی بیوی نے فون پر موت کی خبر دی تو میر ہے جسم سے جان نکل گئی۔ شاہنواز کی موت کاعلم اس دفت ہوا جب اس کی بٹی اسے جگانے گئی کیونکہ وہ جرروز گئے میر کے لیے جاتا تھا وہ اپنی بٹی سے جمیشہ کہا کرتا تھا ہیں آپ بٹی سے جمیشہ کہا کرتا تھا ہیں آپ بھی دوالد کا مزار دیکھنا جس جسمیں اپنے گھر لاڑ کا نہ لے کر جاؤں گا وہ مجھ سے کہا کرتا تھا اپنے شہید والد کا مزار دیکھنا جا ہوں گئی وقت ہوں اس کام وارکس طرف ہے اس کام کی وقت عملوم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔

ایک بینی اور بہن کی حیثیت ہے بیر بیرافرض ہے کہ بیں اپنے بھائی کی میت پاکستان کے کر جاؤں اور اپنے آ باؤا جداد کے قبرستان میں فرن کروں جواس کے والد، دادا اور دوسرے بزرگوں کی آ خری آ رام گاہ ہے۔ جھے اس بات کی قرنبیں کہ وہاں جھے گرفآ دکر لیا جائے گا میں ہرحالت میں میت کے ساتھ پاکستان جاؤں گی بیرمیا ہی مسئلہ جس ہے ایک بہن اپنے بھائی کی میت کو فن کرنے میت کے لیے اپنے ملک لے جائے گی ۔ ریہ بات مجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف فوجی و کی ٹیٹر تعزیت کا میت کے لیے اپنے میں بینے اپنے میں بینے اپنے میں بینے اپنے میں بینے اپنے میں بیارٹی کے کارکنوں کو گرفآ دکیا جا رہا ہے اگر حکومت اس مسئلہ کو میا تی ہائی ہوئی انسانی مسئلہ ہے ۔ بے نظیر کی میت کو لے کر پاکستان جا کیں گی اور شاہنواز کو اس کے والد اور آ باؤا جدا دے پہلو میں سپر دخاک کیا جائے گا۔ ان کے اس اعلان سے فوجی انتظامیہ شاہنواز کو اس کے خات کا سے اعلان سے فوجی انتظامیہ شرائیل کے جائی ہے۔

بے نظیر بھٹو کے اس اہل فیصلہ اور عزم سے فوجی حکومت واقف تھی۔ وہ عوام کے جذبات کو مختدا کرنے کے لیے بیا علان کررہی تھی کہ بے نظیر کوآنے کی آزادی ہے اور آئیس گرفآر نیس کیا جائے گا۔ بیرس شل پاکستانی سفار تھا نہ کا غذات کی رکی کارروائی شی تا خیری حربے استعمال کر دہا تھا۔ اگست کوشا ہنواز کی میت ملنے کے بعد سفار تھا نہ چویں تھنے شیں رکی اجازت و بنی کی اطلاع و بتا ہے گراس عمل شی دو ہنے ضائع کر کے اہل خاتدان کو وہنی اذبیت سے دوجیا رکیا جاتا ہے۔ فوجی انظامیہ کے اشار کے جاتے ہیں تا کہ میت 14 انظامیہ کے اشار کے جواتے ہیں تا کہ میت کا است یوم آزادی کے روز پاکستان نہ جا سکے فوجی انظامیہ کی احتیاطی تدامیر کی حکمت عملی کا بیا بھی حصہ ہے تا کہ لاڑکا نہ بھی شاہنواز کے جنازے شی لوگوں کوشر کت سے روکا جائے۔ سفار تھا نے

### بهٹو خاندان جہد مسلسل

کے ان تا خیری حربوں کے لیے جواز تلاش کیے جاتے ہیں گرفو جی جاتا کے بیہ تھکنڈے بے نقاب ہونے پر دنیا بحر میں اس طرز عمل کوشر مناک قرار دیا گیا۔ آخر کار 19 اگست کوری کار دائی ہوتے کے بعد شاہنواز کے آخری سفر کا انتظام ہوتا ہے۔ پہلے میت کو فرینکفرٹ سے مغربی جرمنی کی ایئر لائن سے لے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے پھر منگا پورا بیئر لائن سے 20 اگست کو براستہ زیور ہی شاہنواز کا جمد خاکی لے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔

شاہنواز کی میت کے ساتھ پاکستان جانے کی حتی تاریخ کے بعد عالمی پریس بے نظیر بھٹو سے ملتا چا ہتا ہے۔ لندن و یک اینڈ ٹیلی ویژن کی معروف رپورٹرم پین کو برن جنو بی فرانس جا کر بے نظیر کا انٹر و ہو کرتا چا ہتی ہیں جے ای شام چیش فور پرسات بجے کی خبروں بین شرکر تا مقصود ہے بیکن مزاسب فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بیٹمکن نہیں تھا۔ اسی طرح دوسرے اخبارات اور خبررساں ایجنسیاں پاکستان روا تگی ہے بل بے نظیر سے بات چیت کرنے کی خواہشند تھیں اپنے وان بھائی کی میت کے ہمراہ پاکستان جانے کے جرات مندانہ فیصلہ میں جو خطرات مضمر تھے۔ جوان بھائی کی میت کے ہمراہ پاکستان جانے کے جرات مندانہ فیصلہ میں جو خطرات مضمر تھے۔ اس سے عالمی پرلیس آگاہ تھا اور بے نظیر سے ملا تات میں بھی بھی درانہ خواہش پنہاں تھی۔ روا تھی جو دو یک کی پیرس میں روا تگی کے دونت کے اعلان کے بعد کئی صحافی زیورج چنج جاتے ہیں۔ نوزو یک کی پیرس میں موال کے بعد کئی صحافی زیورج چنج جاتے ہیں۔ نوزو یک کی پیرس میں سوالات ہوجھنے کے لیے آئی تھیں۔

اپنے بھائی شاہنواز کی میت سنگا پورایئر لائن کے دکام کے میرد کرتے کے بعد بے نظیر بھٹو وی آئی پی لا وُنٹے میں آتی ہیں۔ بھائی کی جدائی کاغم ایک ماہ کا کرب مسلسل ان کے چہرے پر چھلک رہا ہے۔ سنم بھٹو بھی غم کی تصویر نظر آ رہی ہیں۔ بھائی کی جدائی کا دردان کی آتھوں سے رواں تھا۔ ایئر پورٹ روائل ہے تھوڑی دیر پہلے بی بی پھر جھھ سے کہتی ہیں کہ میں پاکستان شہاؤں گریں انہیں اینے اٹل فیصلے ہے آگاہ کرتا ہوں۔

غیر مکی صحافی اس مغموم اور افسروہ فضا ہے ہے حدمتا تر تھے۔ بے نظیر صبر کا مجسمہ بنی ہوئی تھیں، گر جب سحافیوں سے بات چیت کرنٹیں تو صبط کے بند ٹوٹ جاتے۔ بھائی کی محبت اور ستقل جدائی میں ان کا دل خون خون تھا اور دل کا بیابوان کی آئھوں میں الداآتا تا تھا۔ بے نظیر کمال صبط ہے صحافیوں کو بتاتی ہیں جب میرے والد کا سامیسرے اٹھا تو میری عمر 26

### بهثق خاندان جهد مسلسل

سال تھی کیکن میرے بھائی کی بیٹی کی عمر صرف تین سال ہے اس کا باپ تبین رہا ہے۔ بیٹم صاحبہ کی حالت بیان کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں میری ماں بیار ہے انہیں میری ضرورت ہے بیل کوئی سیا ی بیان ٹہیں دول گی بیل اس کے ملک لے جا رہی ہوں جہاں اس کے اجداد مرفون ہیں اپنی گرفآری اور زعر گی کو در پیش خطرہ کے بارے بیل سوال کے جواب بیل کہتی ہیں۔ ہم عوام کے لئے لڑرہے ہیں۔ اس لیے لوگ ہمارے خم بیل شریک ہیں اگرہم ان کے ساتھ نہ ہوتے ،اگرہم ان کے ماتھ نہ ہوتے ،اگرہم ان کے ماتھ نہ ہوتے ،اگرہم ان کے ماتھ نہ ہوتے ،اگرہم ان کے وقار ،عزت اور حقوق کے لیے نہ لڑے ہوتے تو بیہ نہ ہوتا عوام کی جنگ بیل ہمیں جو مشکلات در پیش ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے بیل ہمیلی مرتبہ آزاد شہری کی حیثیت سے واپس جارہ ہی ہوں گر جھے بیط نہیں کہ بیل مرتبہ آزاد شہری کی حیثیت سے واپس جارہ ہی ہوں گر جھے بیط نہیں کہ بیل مرتبہ آزاد شہری کی حیثیت سے واپس جارہ ہی ہوں گر جھے بیط نہیں کہ بیل مرتبہ آزاد شہری کی حیثیت سے واپس جارہ ہی ہوں گر جھے بیط نہیں کہ بیل مرتبہ آزاد شہری کی حیثیت سے واپس جارہ ہی ہوں گر جھے بیط نہیں کہ بیل مرتبہ آزاد شہری کی حیثیت سے واپس جارہ ہی ہوں گر جھے بیط نہیں کہ بیل مرتبہ آزاد شہری کی حیثیت سے واپس جارہ ہی ہوں گر جھے بیط نہیں کہ بیل آزاد رہوں گی بیانہیں۔

صحافیوں سے بات چیت کے بعد بے نظیر برطانیہ اور دوسر بے ملکوں سے آئے ہوئے پارٹی

کارکنوں کو مختلف امور کے بارے میں ضروری ہدایات دیتی ہیں، اب قلائث کی روا گئی کا وقت

ہے۔ وہ اپنی ہمشیرہ صخم بھٹو، پھو پھی سمز سیم الاسلام اور ہمراہ جانے والے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جہاز میں آتی ہیں۔ وطن واپسی کا سفر شروع ہور ہاہے میسٹر ورد کا سفر ہے اس قا فلہ درو میں شریک ہم سفر بے نظیر بھٹواوران کی ہمشیرہ صخم بھٹو کے ساتھ کو دل کی گہرائیوں سے بچھتے ہیں سب اس دکھ کو ول میں ساکر ساتھ جارہے ہیں اور بہنیں اپنے پیارے بھائی کی یاد دل میں لے کرائے آخری آرام گاہ پہنچانے کے بارے میں اپنے خیالات میں ڈوئی ہوئی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا غمر ایس سال دوران بے نظیر بھٹوا پناغم ہلکا کرتے کے لیے کا غذات اورا خباری تراشے بھی دیکھتی ۔

ہیں۔

### بهثو خاندان.جهدِ مسلسل

پارٹی کے پرچم اور گلاب کے پھولوں میں لیٹی ہوئی ہے۔اب مسافروں کو جہاز میں فتی خرابی کے اعلان کی اصل وجہ بچھ آئی ہے جہاز میں باور دی عملہ اور فوجی حکام سا دہ لباس میں آتے ہیں۔ بے نظیراور صنم اپنی نشستوں پر ہیٹی ہیں۔امیگریشن میں تا خیران کے لیے پر بیٹانی کا باعث ہے۔ادھر باہر رشتہ داروں اور عزیز وں کے صبر کا بیاند لبریز جور ہاہے۔وہ اس بہن کود یکھنے کے لیے بے چین ہیں جوابے جوان بھائی کی میت لے کر پاکستان آئی ہے۔فو کر میں ضائی سیٹیں شہونے کی وجہ سے بین جوابے جوان بھائی کی میت لے کر پاکستان آئی ہے۔فو کر میں ضائی سیٹیں شہونے کی وجہ سے بینے جوان بھائی کی میت ارکان کو بھی لاڑ کا نہ ساتھ لے جانے کی ہدایت کرتی ہیں۔

فو کرطیارہ بیں شاہنواز کی میت رکھی جا پیکی ہے۔ پی آئی اے بسکیورٹی ، مارشل لا ءاورا بیف آئی اے کا عملہ سکتے کے عالم میں ہے اور وہاں کھمل سنا ٹا ہے۔اس اثنا میں پےنظیر جہاز سے باہر تکلتی ہیں۔ان کی آئکھیں غم سے سرخ ہیں۔ انہیں و کیھتے ہی فضا سسکیاں لینے گلتی ہے۔ بے نظیر گلے مل کررونے والی عزیزوں اور سہیلیوں کو ولا سہ دے رہی ہیں وہ خود حوصلے اور مبروخل کی بے نظیر مثال بنی ہوئی ہیں۔

اب فو کرمو بنجو داڑو کے لیے مائل پرواز ہے۔ ایئر ہوٹس پرواز کے دوران شاہنواز بھٹو کی موت پر بے نظیر سے تعزیت کا اظہار کرتی ہیں۔ کراچی ایئر پورٹ پر سخت ترین پہرے اور پائند بوں کے بعد پہلی مرتبدانسانی رشتہ کی جھلک نظر آتی ہے درنہ کراچی ایئر پورٹ پر تو یوں محسوس ہوتا ہے جسے درندگی کے کسی جزیرے جس آگئے ہوں جہاں ان لوگوں کا راج ہے جنہیں انسانی رشتوں کا احرام ہے نہ یاس۔

موہ بخوداڑ واپیر پورٹ پر پابند ہوں کے باوجود ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ تہذیب قدیم کے
اشن موہ بخوداڑ و پرانسان ہی انسان نظر آ رہے ہی۔ان میں نظے بدن بھی ہیں، پوند گئے کپڑوں
میں ملبوں بھی، وہ بھی جن کے چہرے مفلسی اور ناواری کا پہتہ دیتے ہیں۔ان کے بازوؤں پرسیاہ
پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور سینوں پر شاہنواز کی تصویر کے نیج گئے ہوئے ہیں۔سب کی نظریں فوکر
طیارے پرگی ہوئی ہیں سب اپنے قائدی بیٹی کا انتظار کررہے ہیں آج ایک بہاور باپ کی بیٹی آ

بے نظیر جہازے باہر کگتی ہیں رشتہ دارخوا تین سے ملتی ہیں وہ ایک وقارے اپنے بھائی کی موت کاغم چھپائے ہوئے ہیں لیکن اس صورتحال میں جذبات پر قابور کھنا مشکل ہور ہا ہے۔

### بهثو خاندان جهر مسلسل

ایئر پورٹ پر موجودلوگ پھوٹ پھوٹ کر رورہے ہیں اور ہر طرف سسکیوں، آ ہوں اور ماتم کی
آ وازیں سائی دے رہی ہیں۔ شاہنواز کا جسد خاکی ایک ایم لینس میں نتقل کیا جاتا ہے اور ہوائی
اڈے سے المرتفعٰی کا سفر شروع ہوتا ہے بیہ جلوس لاڑ کا نہ کا تاریخی جلوس ہے کم وثیش دس ہزار
کاریں، ٹرک، وین، موٹر سائنگل اور بسوں پر مشتمل بیہ جلوس اثنا بڑا ہے کہ جلوس کا ایک سرا المرتفنٰی
گئن جاتا ہے اور دوسر احصہ انجی ہوائی اڈے پر ہی ہے ہماری گاڑی ڈیڑھ گھنٹے بعد المرتفنٰی پہنچتی

لاژکانہ پڑتے کرالرتضی میں داخل ہونا پڑا مشکل ہے تہ بوری ہے '' رائٹر'' کا فو تو گرافر ہمارے ماتھ ہے لوگوں کے اس قدر جوم کود کھے کروہ جیران ہے اسے اندرجانے کا راستہ بیس آل رہااور بڑی مشکل کے ساتھ المرتضیٰ کے گیٹ ہے گزرتا ہے المرتضیٰ کی دیواروں پر ضیاء اورا مریکہ قاتل کے پوسٹر گلے ہوئے ہیں۔ جن بیس شاہنواز بھٹو کی تصویر کے پوسٹر لگائے گئے ہیں۔ جن بیس شاہنواز بھٹو کی تصویر کے ساتھ اسٹین گن دکھائی گئی ہے۔ المرتضیٰ اور لاڑکا نہ بیس ہزاروں کی تضداد بیس مارشل لاء کے خلاف بینزز گلے ہوئے ہیں۔ ان پرسیاسی قید یوں کی رہائی 73ء کے آئین کی بحالی اور مارشل لاء کے خلاف بینزز گلے ہوئے ہیں۔ ان پرسیاسی قید یوں کی رہائی 73ء کے آئین کی بحالی اور مارشل لاء کے خلاف خلاقے کے مطالبے ورج ہیں۔

یے فظیر بھٹوا پیڑ پورٹ سے سیدگی گڑھی خدا بخش جاتی ہیں اور بھٹوشہید کے مزارسے 33 فٹے

کے فاصلے پر شاہنواز کی آخری آ رام گاہ کے لیے جگہ کا انتخاب کر کے والی المرتفظی آتی ہیں۔
شاہنواز کی میت کوشس دیا جا تا ہے اور صرف خواتین ان کا آخری دیدار کرتی ہیں۔ لاڑ کا شہ کے
اسپورٹس اسٹیڈ بھے میں نماز جنازہ ادا ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگ پہلے ہی گڑھی خدا بخش پہنچ جاتے
ہیں۔ لاڑ کا شہ سے گڑھی خدا بخش تک لوگ ہی لوگ ہیں جنازہ ایمولینس میں گڑھی خدا بخش پہنچ تا
ہیں۔ لاڑ کا شہ سے گڑھی خدا بخش تک لوگ ہی لوگ ہیں جنازہ ایمولینس میں گڑھی خدا بخش پہنچ تا
ہے تو جموم ہے قالو ہوجا تا ہے۔ پیپلز پارٹی کے پرچم میں لیٹی ہوئی میت سوگواروں کے کند سے پر
ہائو بہنوں کے لیے آتی ہے اور خاعمان کے افراداسے لحد میں اتارتے ہیں۔ گڑھی خدا بخش میں ہمٹو
خاعمان کا چھوٹا سا آ بائی قبرستان مین الاقوامی توجہ کا مرکز ہے یہاں آج دنیا کے ہر طک کے بااثر
اخبار کے نمائندے آتے ہوئے ہیں۔ اب شام ہور ہی ہے ہزاروں سوگوار پھرالر تفلی آتے ہیں،
اخبار کے نمائن کی تدفین کے بعد غم سے تڈھال بہن سوگواروں سے خطاب کرتے ہوئے کہتی

### بهٹو خاندان جہد مسلسل

ہیں۔ '' ہیں اپنے بھائی کی موت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعال نہیں کروں گی ، گرپاکستان کے عوام کا ہر دکھ میرا دکھ ہے۔ شاہنواز کی موت میرا ذاتی غم نہیں بلکداس سے پوری قوم ممکنین ہوگئ ہے۔ ہے۔ شاہنواز باعزت طور پرپاکستان واپس آیا ہے چندسال پہلے جب میں نے لاڑکانہ چھوڑا تھا تو اس وقت میں تصور بھی نہیں کرسکتی تھی کہ میں اپنے بھائی کی میت لے کراپنے گھروا پس آوں گی آئ ہر شخص جا نتا ہے کہ ہم نے کتنی تھیں بین اٹھائی ہیں، لیکن ہم نے ہر مصیبت کا مقابلہ کیا ہم بھٹو شہید کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ عوام کے لیے غربت و ناانصافی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ عوام کے لیے غربت و ناانصافی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ شاہنواز صرف میرا بھائی تہیں آپ بھی اے اپنا بھائی ہی جھتے ہیں۔ میں آپ بھی اے اپنا بھائی ہی جھتے ہیں۔ میں آپ کی بہن ہوں اور ہر مرحلے پر آپ کے ساتھ رہوں گی میرے احساسات و بھی ہیں جو آپ کے ہیں اور تھارا راستہ ایک بی ہوگا۔''

جمعہ کوسوئم ہے۔ بےنظیر علی انصح عزیز وں اور بزرگوں کے ساتھ چھوٹے بھائی کی قبر پر فاتخہ خوانی کے لیے جاتی ہیں بیہ منظر بڑارفت انگیز ہے سب کی آنکھوں سے آنسو بہدرہے ہیں۔ صنم مجمعُو ایے بڑے بھائی مرتضٰی کی طرف سے پھولوں کی جا درچڑ حاتی ہیں۔

بِنظِيرِ شاہنواز کی قبر پرگلاب کے پھول پڑھاتی جیں۔شاہنواز بھٹو کے آخری سفر ش ان والدہ بیٹیم نفرت بھٹوشر بیکے نہیں تھیں۔انہوں نے اپنے بیٹے کوجنو بی فرانس سے ہی الوداع کر دیا تھا۔ایک متا بحرے دل پر کیا بیت رہی ہوگی ،اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکنا میر مرتضیٰ بھٹو بھی چھوٹے بھائی کو کندھا نہیں دے سکے ، ماں اور بھائی کے فرض کا بوجھ بھی بڑی ،بہن کے نا تواں کندھوں پر تھا۔ بے نظیر نے وطن اور والدہ کی امانت واپس لوٹا دی۔ بے نظیر نے بیٹی اور بہن کا فرض اواکر دیا اس فرض کی اوائیگی بیس بڑے سے بڑا خطرہ بھی آنہیں نہیں روک سکا۔ لاڑکا نہ چہنچنے کے بعد پہلی شام کو بے نظیر بھٹو نے جس پر ایس کا نفرنس سے خطاب کیا۔اس میں موجودا یک غیر ملکی سے ان والی نے کہا کہ وہ شاہنواز کی موت کو پر اسرار موت کیوں کہتی ہیں۔صدے سے نٹر حال اور طویل سے رکن تھا وہ سے جور بے نظیر بھٹو جسے اس موال پر ٹڑپ آٹھیں۔انہوں نے اس غیر ملکی صحافی سے سے رکن تھی کا وٹ سے چور بے نظیر بھٹو جسے اس موال پر ٹڑپ آٹھیں۔انہوں نے اس غیر ملکی صحافی سے رکن تھی کا وٹ سے بچور بے نظیر بھٹو جسے اس موال پر ٹڑپ آٹھیں۔انہوں نے اس غیر ملکی صحافی سے رکن تھی کا وٹ سے بچور بے نظیر بھٹو جسے اس موال پر ٹڑپ آٹھیں۔انہوں نے اس غیر ملکی صحافی سے رکن تھی کا وٹ سے بور بے کہتا ہے واز کی موت کا سب کیا ہے ؟''

"جي نبيس-" سحافي نے لجاجت سے كها۔

"اس لیے ش کی ہوں کہ میرا بھائی پر اسرار حالت شل موت کی نیندسویا ہے۔اٹھارہ جولائی

بهثق خاندان.جهد مسلسل

ے آج تک کتنی بارتحقیقات کی گئی ہے گرہمیں رپورٹ نہیں ملی اگر ان حالات میں شاہنواز کی موت کو پراسرار نہ کہا جائے تو آپ بتا نمیں میں اے کیا کہوں۔'' غیرمککی صحافی بے نظیر بھٹو سے سیاس سال سوالات کرنا جا ہے تتھے۔ نظیر بھٹوان سوالوں کے جواب میں کہتی ہیں۔

'' جس اپنے بھائی کا سوگ منا رہی ہوں، جھے معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ نظر بند کریں گے یا گرفتار کر کے جیل جیجیں گے، ش ایک بہن کے ناطے اپنے بھائی کی میت کے نظر بند کریں گے یا گرفتار کر کے جیل جیجیں گے۔ ش ایک بہن کے ذریعہ پورے ملک بیس کے کر آئی ہوں، جہاں تک میرے پروگرام کا تعلق ہے۔ بی ٹرین کے ذریعہ پورے ملک بیس جانا چاہتی ہوں مگر بیل جانا چاہتی ہوں مگر بیل اس وقت سوگ بیس ہوں اور ہماری روایات کہی جی بی بی کرا ہے موقعوں پرصرف تعزیت کی جائے۔ اس وقت سوگ بیس ہوں اور ہماری روایات کہی جی اس جہلم کے بعدد کیمی جائے گی۔''

شاہ واز بھٹو کے جدونا کی کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی آ مدے ملک میں ایک بار پھر ایک بوٹا

سیاسی ابھار اور احتجاج ہوا جس سے بے نظیر بھٹو کو ایک ٹی سیاسی قوت کی۔ عوام کے اس جوش

وجذ ہے کو دیکھ کر ایک بار پھر آئیس ہے احساس ہوا کہ پاکستان کے عوام بھٹو خاندان سے بے پناہ

عبت کرتے ہیں اور ان کی قیادت میں مارشل لاء ہے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شاہنواز کی مذفین

اور دیگر رسومات کے بعد میں نے سوچا کہ جب میں اپ قائد کے بیٹے اور دوست شاہنواز کے

لیے پاکستان آنے کا خطرہ مول لے سکتا ہوں تو جھے اپ والد کی قبر پر جا کر بھی حاضری ویٹی

چاہیے جو 1979ء میں انتقال کر گئے تھے اور جن کی میت کو میں نے کا عرصافیوں دیا تھا۔ میں نے بی

والیس آگیا اس دوران بے نظیر بھٹو کو مارشل لاء حکومت گرفتار کر کے 70 کا غشن میں نظر بند کر چکی

والیس آگیا اس دوران بے نظیر بھٹو کو مارشل لاء حکومت گرفتار کر کے 70 کا غشن میں نظر بند کر چکی

ایئر پورٹ پر میں نے اپ آپ کتان سے لکل جاؤس سنگا پورا بیئر لائن سے میر کی روائی تھی ، اگلی رات

ایئر پورٹ پر میں نے اپ آپ کو وہٹی طور پر کمی بھی ناگیائی صورتحال کے لیے تیار کر لیا تھا گر

امیگریشن کے تمام مراحل طے ہو گئے اورا یک بار پھر میں حازم لندن تھا۔

## بِنظير بعثو کي گرفٽاري:

بنظير بعثوكى ياكتان واليسى برلا ژكانه مي الوكوں كے بےمثال استقبال سے حكومت كلمبرا

پهڻو څاندان جهد مسلسل

گئی تھی۔ وہ 27 اگست کی شام لاڑکا نہ ہے کرا چی پہنچیں تو ایئر پورٹ اور 70 کافشن میں پر جوش کارکن ہزاروں کی تعداد میں بے نظیر کی ایک جھلک و کیھنے کے لیے اٹھ آئے تھے۔ جن سے خطاب کرتے ہوئے بے نظیر بھٹوٹے کہا کہ وزیر اعظم جو نیجو نے کیم جنوری 1986ء کو ہارشل لاء ہٹانے کا اعلان کیا ہے اور پٹیلز پارٹی کوئی ایساموقع نہیں دے گی جس سے انظامیہ کو ہارشل لاء میں تو سیج کا بہانہ ال سکے انہوں نے میہ جی اعلان کیا کہ بھٹو شہید نے زئدگی بجرغریب عوام کے لیے جدوجہد کی ہانہ ال سکے انہوں نے میہ جی اعلان کیا کہ بھٹو شہید نے زئدگی بجرغریب عوام کے لیے جدوجہد کی ہے اور میں بھی و فاق اور و فاقی یونٹوں کے جائز حقوق کے حصول اور عوام کو انصاف ملئے تک ان کے ساتھ رہوں گی ہم نے شاہنواز کی موت سے اپنا بھائی کھو دیا ہے لیکن اس کے خون کے ہر قطرے سے ایک اور شاہنواز پیدا ہوگا۔

ضیاء کومت بے نظیری تقریروں اور موام کے جوس وخروش سے اتی خوفر دہ تھی کہ اس نے اپنے ان اعلانات کہ بے نظیر محدو واپس آئے میں آزاد ہیں اور انہیں گرفآر نہیں کیا جائے گا، کی پرواہ نہ کی اور انہیں نظر بند کر کے 70 کفٹن کوسب جیل قرار دے دیا۔ بے نظیر کی گرفآری کی دنیا بحر بین فرمت کی گئی۔ برطانوی وزیر کا رجہ سر جیقری ہاؤ، لیبر لیڈر مائکیل فٹ اور دیگر ارکان پارلیمنٹ نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ امریکہ میں بھی نائب صدر والٹر فیڈل، سابق وزیر خارجہ سائرس وینس اور بیٹر ایڈورڈ کینیڈی نے بے نظیر بھٹوکی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ برطانوی اور سائرس وینس اور بیٹر ایڈورڈ کینیڈی نے بے نظیر بھٹوکی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ برطانوی اور امریکی پریس نے بھی ان کی گرفآری کی خرصفی اول پر نمایاں طور پر شائع کیس اور ممتاز اخبارات نے ایپ ادار یوں میں اس اقدام کی پر دور فرمت کی۔

دی ٹائمنراندن نے جمہوریت کی گرفتاری کے عنوان سے اپنے ادار مید ش اکھا۔

''جزل ضیاء نے بڑے اعتادے کہاتھا کہ بے نظیر بھٹو ملک واپس آنے ، سیاسی جلسوں اور پرلیس کا نفرنس سے خطاب کرنے میں آزا وہوں گی لیکن گزشتہ ہفتے بے نظیر نے ضیاء کے اس دعوے کو آز مائش میں ڈال دیا اب وہ نظر بند ہیں وہ بہن کی حیثیت سے بھائی کی میت لے کر پاکستان گئی تھیں۔ ضیاء کی سول انتظامیہ کے لوگ پچھلے ہفتے تک یقین دلا رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کوئی کارروئی نہیں کی جائے گی اب آنہیں یا توریا کاریا پھر سید ھے ساوے طور پر دروغ گوکہا جا سکتا ہے۔''

" وى كارۇين " نے اپنے اوارىيە مىل كىھا۔" بے نظير بھٹو جا ہے جلاوطن رہيں يا نظر بندوه

### بهٹی ڈاندان جہد مسلسل

162

پاکتان کے نوبی تحکر انوں کے خلاف مزاحت کا نشان بن چکی ہیں۔ بے نظیر بیٹو جب سے اپنے بھائی کی میت لے کر پاکتان کی ہیں۔ ان کا روبیا نتہائی شاعدار دہا اور انہوں نے اپنا وعدہ برقر ار رکھا۔ بے نظیر کی شخصیت بحرائکیز ہے ، ان کا بھائی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہدش معروف دہا۔
اس کی فرانس میں پراسرار حالات میں موت واقع ہوئی جب ہزاروں افراد پر شمتل وفو وجن کا تعلق ذہبی ، سیکولر اور تا جز تظیروں سے تھا۔ اس قدیم سیاسی خاعدان کی سربراہ سے تعزیت کے لیے چہنچنے میں میں میں نظیر نے باو تارسیاسی اعداز اختیار کیا۔ فوتی انظامیہ کو خطرہ یقیدتا ہوگا کہ کرا چی کے گھر میں سیاسی شعورر کھنے والوں کا بھرتا دہا تا بندھ جائے گا۔''

روزنامہ کی گراف نے 22 اگست کے اداریہ میں بے نظیر پیٹوکو ترب خالف کی حقیقی رہنما قرار دیتے ہوئے لکھا کہ جزل خیاہ کو دو میں سے کمی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا یا تو حقیقی انتخابات کرا ئیں جس کا نتیجہ پاکستان پنیپاز پارٹی کی کامیابی کی صورت میں نگل سکتا ہے یا پھراپنے ناجائز اور مطلق العنان دور حکومت کو جاری رکھیں جو آٹھ مال قبل وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ النے کے بعد شروع ہوا تھا۔ بے نظیر بھٹوا ہے بھائی شاہنواز کی میت لے کرلا ڈکا نہ کے آبائی قبرستان میں ڈن کرنے کے لیے کرا پی پنچیں تو بخت ترین حفاظتی اقد امات کے باوجود جس پرجوش طریقہ سے ان کا استقبال کیا گیا اس کے بعد ضیاء کے لیے یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ بے نظیر بھٹو یاان کے والد کی پنیپاز پارٹی حوام میں ہوئے ہیا نے پرجایت حاصل نہیں کرسکتی اور آزادانہ ومنصفائدا متحا بات کی صورت میں بوٹے پیائے کہا کہ ایوزیشن کی حقیق رہنما ہیں۔

بِ نظیر بھٹو 66 دن کی غیر قانونی حراست کے بعد 4 نومبر 1985ء کی سے اندان پہنچیں تو بیھر وایئر پورٹ پر برطانوی صحافی ان کے مختظر تنے۔انہوں نے بی بی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ عوام ان کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کی علمبر وار ہیں۔ بے نظیر نے سحافیوں کو بتایا کہ جننی جلد ممکن ہوا پاکستان واپس چلی جاؤں گی کیونکہ ساری جدوجہد پاکستان ہیں ہے اور واپس جاکر کی خطرہ کی برواہ کے بغیر فوجی انتظامیہ کوچیلئے کروں گی۔'' بهثی خاندان. جہد مسلسل

# جمہوریت کی واپسی

### عمل كالجراء:

بِنظیر بھٹو کے اندن میں قیام سے پارٹی کے برسوں سے جلاوطن لیڈر بڑے پریشان سے حدیثہ یا کارکوں اور عام پاکستانیوں میں جوانہیں یہاں اہمیت ملی ہوئی تھی وہ بے نظیر بھٹو کے آتے ہی کم ہوگئ تھی۔ بے نظیر بھٹو کے کام کا اپنا اشراز ہے۔ انہوں نے آ زمودہ کار'' انگلوں' سے براہ راست متصادم ہونے کے بجائے پارٹی کی تنظیم اور پاکستان میں چلنے والی جمہوری تحرکی کے لیے انتہائی منظم طریقے سے کام شروع کر دیا۔ بے نظیر بھٹو اور بیگم بھٹو کا خیال تھا کہ آمریت کے خلاف تحرکی جائی گا تا ہے انتہائی مخدود وسائل خلاف تحرکی جائی کا اپنا ایک آرگن ضروری ہے۔ اس لیے انتہائی محدود وسائل سے ماہنا میں 'کا اجراء کیا گیا جس کا نام بے نظیر بھٹو نے تجویز کیا۔'' بے نظیر 'کھٹی ' کے اجراء کے بارے میں اتنی پر جوثر تھیں کہ انہوں نے اس کا باضا بطہ افتتا سے قارن پر لیس ایسوی ایشن کے بارے میں کا نام بے فیر کئی متناز محافی اور پارٹی کے سرکردہ رہنما بھی میں دیا جس میں کیا جس میں گئی وغیر کئی متناز محافی اور پارٹی کے سرکردہ رہنما بھی موجود تھے۔

## ودعمل "عوام كي آوازي:

قارن پریس ایسوی ایش لندن ٹیں''عمل'' کی رسم اجراء کی قریب سے خطاب کرتے ہوئے بے نظیر بھٹونے کہا کہ جولوگ قانون کی حکمرانی پریفین رکھتے ہیں، زندگی کا تحفظ چاہیے ہیں، مارشل لاء کی بدعنوانیوں اور مظالم کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔''عمل''ان کی آ واز ہے اور

### بهٹو خاندان جہو مسلسل

''علی'' عوام کی اس جدوجہد میں مرکزی کردار اداکرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ''عمل'' مختلف خیالات کے اظہار کا فورم ہو، جمہوری جدوجہد کا مرکز ہو۔''عمل'' مارشل لاء کے خلاف عوام کی آواز بن کریا کتان کے عوام کی خواہشات واحساسات کی ترجمانی کرےگا۔

بِنظیر مِعثونے فارن پرلیں ایسوی ایش کی تقریب کے نطاب سے قبل لی بی کاریڈ ہوکے اور ایس میں دعمل ' کے اجراء کے بارے میں ایک اعرو ہودیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیای خبروں پر پابند یوں کی وجہ ہے پاکستان کے وام تک آ واز پہنچانے کے لیے ' دعمل' کا اجراء کیا جا رہ کے ایس ایک خبروں پر پابند یوں کی وجہ ہے پاکستان کے وام تک آ واز پہنچانے کے لیے ' دعمل' کا اجراء کیا جا رہ ہے گار چر بہاں فنڈ ز کے بغیر موثر طور پر پارٹی چلا نا مشکل ہے لیکن ہاتھ پر ہاتھ و حرکر میٹھے رہے ہے گئے کرنا بہتر ہے۔ ' دعمل' معمولی بجٹ پر شروع کیا گیا ہے ہمارے پاس فنڈ زئیس لیکن ہم اپنی آ واز بلند کرنا جا ہے جیں اور جہاں کا ارادہ ہوراہ خود بخودکش آتی ہے۔

دوعمل' نہ صرف مواد بلکہ پروؤکش کے اعتبار سے بھی انتہائی جاؤب نظر جریدہ تھا۔ برطانیہ اور سارے بورپ ٹس چند ہی او جس میہ ہاتھوں ہاتھو لیا جانے لگا اس کی کا بیاں دوئی اور جدہ کے رائے اسٹر اسٹے اسکل ہوکر پاکستان بھی پہنچی تھیں اور پھر ان کی فوٹو کا بیاں پاکستان کی جیلوں ٹس قید پارٹی رائے کا رکنوں میں تقسیم ہوتی تھیں۔ دوعمل' کیونکہ پارٹی کا ترجمان تھا اور اس ٹس ہم جو بھی مضا بین اور پورٹیس شائع کرتے تھا اس ٹیں پارٹی پروگرام اور سنتقبل کے لائے عمل کو پیش نظر رکھا جا تا تھا۔ اس لیے پاکستان ٹیں جیلوں کے اعدا ور باہر کا دکن اس سے پارٹی لائن لیا کرتے تھے۔

دو قبل کا سب سے بڑا کا رہا مہ پارٹی کے ان چار کا رکنوں کو پھائی کی سزا ہے بچانا تھا جنہیں فوجی عدالت نے عرقید کی سزاوی تھی اور جس پراپی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جزل نسیاء الحق نے گورز سندھ کو یہ خطاکھا کہ عمر قید کی سزا کم ہاوران چاروں کو پھائی کی سزا ہوئی چاہیے۔ وہ ڈاکوئٹس جارے ہاتھ آ گیا اور اسے ہم نے با قاعدہ جُوت کے ساتھ برچ کے سرورق پر شائع کر دیا۔ اس شارے کی بین الاقوامی پرلیس جس بھی بڑی شہرت ہوئی۔ ایمنٹ کی انٹر بیشن اور دیگر ہیو من رائش کی تنظیموں نے اس پر بڑوا احتجاج کیا، جس کا نتیجہ بید لکلا کہ جزل نسیاء انٹر بیشن اور دیگر ہیو من رائش کی تنظیموں نے اس پر بڑوا احتجاج کیا، جس کا نتیجہ بید لکلا کہ جزل نسیاء انٹر بیشن سے بھی بڑی ہے۔ بید لکلا کہ جزل نسیاء انٹر بیشن کے باوجود پی پی کے ان چار کا رکنوں کو بھائی نددے سکا۔

165

### بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

پاکستان میں نظر بندسیا ہی قید یوں کو تعیر کا قیدی قرار دیے اور دہاں ڈھائے جانے والے مظالم کو جو پاکستانی پر لیس میں شاکع نہیں ہو سکتے ہے ہم بہت نمایاں طور پر شاکع کرتے ہے برطانیہ اور یورپ میں جلا وطن سیاسی کا رکوں کو دعمل '' سے ایک فائدہ سے بھی ہوا کہ جو کمیعیڈ ورکر ہے ان کے انٹر و یوز اور پاکستان میں ان پر ہونے والے مظالم کو تفصیل سے شاکع کرتے ہے ان میں سے اکثر جمیں اشتہار بھی دیے تھے، جس کی بنیا د پر انجیس یہاں سیاسی پناہ کی ہوات ملنے میں بودی مدو اکثر جمیں اشتہار بھی دیے تھے، جس کی بنیا د پر انجیس یہاں سیاسی پناہ کی ہوات ملنے میں بودی مدو انتھا۔ ملتی تھی اور اس طرح جو انہیں رہائش اور مالی مسئلہ در پیش ہوتا تھا وہ بودی صد تک مل ہوجاتا تھا۔ مذہ میں اس نے پیپلز پارٹی اور پاکستان اور دعمل ' بظاہر ایک جریدہ تھا گر اس کڑے اور کھن حالات میں اس نے پیپلز پارٹی اور پاکستان اور پاکستان سے باہر دیے انجر ش کیلے ہوئے پارٹی کے کارکوں کے در میان را بطرر کھنے اور آئیس متحرک اور مرگرم رکھنے میں بڑا موٹر کر وارا داکیا۔

بنظیر بھٹو کے بارے شل عام طور پر بید کہاجا تا ہے کہان کے مزاج میں بڑی تیزی ہے اور وہ بہت جلد React کرتی ہیں۔ پارٹی میں ایک صلقے کی جانب سے خاص طور پر مشہور زمانہ ''انگلوں'' کو جولندن میں نی نی کی آ مدسے قبل اپنے اپنے حلقوں میں معتبر ہے جیٹھے تھے اور جوان

### بهثق خاندان جهد مسلسل

کہا کدریٹائر ہونا جا بتا ہول تو انہول نے نہایت خوشد لی سے کہاء ابھی ریٹائر نہیں ہو سکتے کیونک ابھی ہمیں اسباسٹر طے کرناہے، یوں اشتراک کارکا ایک خوشگواراورمضبوط رشتہ قائم ہوگیا اورانہوں نے میرے اس موقف کو بھی فراخد لی ہے قبول کر لیا کہ جب تک مجھے ان کا اعتماد حاصل رہے گا میں ان کے ساتھ کام کرتا رہوں گا اور جب میں نے محسوں کیا کہا عنا د کارشتہ برقر ارنہیں رہا تو میں باعزت راسته اختيار كرلول كالمب ينظير بعثو كيونكه بإرثى كى ليذرخيس اور مختلف الخيال اور مختلف مكتبه فكرك لوكوں كوساتھ لے كرانہيں چلنا پڑتا تھا۔اس ليے آگران كے نقط نظرے ديكھا جائے تو وہ درست بھی تھیں۔ بعد ش مجھے اس کا احساس بھی ہوا کہ ایک بردی بارٹی کی قائد کی حیثیت سے لیڈرشپ پر بیژی زمدداریاں عائد ہوتی ہیں اور پھرایک ایسے وقت میں جبکہ آپ ملک سے بہت دور ہوں اور آ پ کے دسائل بھی محدود ہو آن تو پھر مختلف سطح پر مجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ کارکنوں کے لیے ان کے ول میں جوخلوص ومحبت اور رحم ولی کا جذبہ میں نے ویکھا اس سے بعد میں انہیں ڈ اتی اور سیاس طور پر بڑے نقصا تات بھی ہوئے ان کے اردگر دموجو دا کٹر لوگ اپنی غلطیوں پر بردہ ڈالنے کے لیے چروں یر پیچارگی اور آ تھوں میں تیرتے آ نسوؤں کا سیارا لے کردوبارہ اپنی جگہ بنا لیتے تھے۔ آنسو بے نظیر بھٹو کی بہت بوی کمزوری ہیں جو بھی ان کے آگے آنسو بہا تا اس کے لیے ان کا دل پسیج جا تا اور پھروہ ان ہے اپنی مرضی کا کام تکال لیتا۔میرے لیے بیہ بالکل ایک نیا کلچر تھا مظلومیت کاروناروکرینظیر بھٹوے ان لوگوں نے بے پناہ فوائدا حاصل کیے۔رونا کلیحر کی بدولت انہوں نے ایسے ایسے مقام اور مرتبے حاصل کیے کہ جس کا زعدگی میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لندن میں موجود یارٹی کےجلاوطن انگلوں کا خیال تھا کہ بےنظیر بھٹوا پی کم عمری اور تجربے کی کی کے سبب ان کے حصار میں آ جا کیں گی، گر پہلی بات تو یہ کہ بے نظیر بھٹو جب لندن پہنچیں تو وہ بھٹو صاحب کی بھانی ہے پہلے اور پھر بعد میں جزل ضیاء اکتی کے فوجی ٹولے کے سامنے مسلسل اور بے خوفی ہے ڈٹے رہنے کے سب ایک پختہ کا رقائدین چکی تھیں پھر دوسرے کا رکٹول کی اکثریت بحثوخا عدان كى طويل جدوجهدا ورقر باندل كےسبب صرف اور صرف بے تظیر بھٹوا ور بیگم نصرت بھٹو ی ہے رہنمائی حاصل کرتی تھی۔

167

بهثی خاندان.جهدِ مسلسل

### فوجی عدالت نے سزامے موت کے فیصلہ کا اعلان 6 فومبر کو کیا



### OFFICE OF THE CHIEF MARTIAL LAW ADMINISTRATOR PAKISTAN

Confirmation minute in respect of accused Muhammad Ayub Malik, Abdul Nasir Baluch, Muhammad Essa and Saif Ullah Khalid of Karachi.

I do hereby confirm the sentence of death awarded to

- Accused Muhammad Ayub Malik s/o Ghulam Sarwar Malik, Karachi.
- Accused Abdul Nasir Baluch s/o Wali Muhammad Baluch, Karachi.
- Accused Muhammad Essa s/o Faiz Muhammad Baluch, Karachi.
- d. Accused Saif Ullah Khalid alias Sain . Khalid s/o Muhammad Ali Jauhar, Karachi.

Rawalpindi.

General (M. Zia-ul-Haq)

26 %. 84

فرجی عدالت فرمزائے موت کے فیصلہ کا اعلان ارفوم رکو کیا

### بهٹو خاندان جہر مسلسل

سیاستدانوں کے بارے میں کہاجا تا ہے کدان کا''ول''نہیں ہوتا مگر میں نے بےنظیر بھٹو کے ساتھ جوسر دوگرم میں سیای سفرکیا ہے اور افتدار سے باہر اور افتدار میں ان کی شخصیت اور سیاست کا جوقریب سے مطالعہ کیا اس کے بعد میں وثوق سے کبہ سکتا ہوں کہ بے نظیر بھٹوا یک ' اہل ول' خاتون ہیں اور سے بظاہر پھر کی طرح سخت لیکن اندرے رہم کی طرح نرم اور ہدرو، بےنظیر بعثونے بے شار مرتبہ اپنے انٹرویوز اور فجی محفلوں میں بیرکہا کہ وہ سیاست میں نہیں آتا جا بہتی تھیں انہیں اینے والد کی بھانتی کے بعد یارٹی کی قیادت کا منصب مجبوراً سنجالنا پڑا۔ بی بی حکومت کا 1977ء میں جب تختہ الٹا کیا تو بے نظیر بھٹو کی عمر 26 سال تھی اور بھٹو صاحب کی گرفتاری کے بعد جب 70 کلفٹن میں انہوں نے یارٹی امور میں اپنی والدہ بیکم تصرت بھٹوکا ہاتھ بٹانا شروع کیا تو یارٹی کے سارے عی لیڈراورکارکن ان کے لیے اچنبی تھے ابھی انہوں نے یارٹی کے اموراور دیگر رہنماؤں ہے واقفیت حاصل کرنا شروع ہی کی تھی کہ نظر بندی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھراس کے بعد تو بھٹوصاحب کی بھانسی تک وہ مسلسل قید وہند میں ہی رہیں۔ بھٹوصاحب کی بھانسی کے بعد انہیں ایک بہت مختصر عرصہ میں سارے ملک میں تھیلے پٹیلز یارٹی کے چھوٹے بڑے رہنماؤں اور کارکٹوں کے خیالات اوران کے اندرآ اس کے تضاوات جانے کا موقع ملا۔ مارچ 1981ء میں لی آئی اے کے جہاز کے اغوااور پھراس کے بعد مسلسل قیداور بیاری کے بعد جب وہ لندن پینچیں تو وہ ایک نے عزم سے سرشار تھیں ۔ بیکم لعرت مجٹو کی علالت اور مرتفنی مجٹو کی ریڈیکل سیاست سے كسى قدر پريشان شرور تحيس كيكن ان جس ايك نياجوش اور ولوله بعى موجزن تفاوه جهال مجلى جانيس وہاں انہیں ندصرف یارٹی کے جلاوطن کارکتوں اور عام یا کستانیوں بیس بلکدان مما لک کے مقتلار حلقوں اور میڈیا ہے بھی بوی پذیرائی ملتی، ادھر پاکتان میں جس طرح جزل ضیاء الحق کی آ مریت کے خلاف عوام کی نفرت اور ردعمل میں اضافہ ہور ہا تھا اتنی ہی تیزی ہے یا کستان اور یا کتان ہے باہر کےمما لک میں ذوالفقار علی بعثو کی سیاست کے داحد دارث کے طور پر بےنظیر بعثو كانام تمايال طور يرسامة أرباتها

یے نظیر بیمٹو کی اپریل 1986ء میں وطن واپسی سے قبل دنیا کے دوملکوں کے حزب مخالف قائدین کی دومختلف صورتوں میں واپسی ہو پچکی تھی۔ان میں سے ایک ایرانی روحانی پیشوااور رہنما آیت اللہ تمینی اور دوسرے فلمپائن کے اپوزیشن لیڈرا کیو تھے ایک نے وطن واپس آ کرشہنشا ہیت

بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

کا تختہ الث کر ملک وقوم کی یاگ ڈورسنجالی اور دوسرے کوفلیائن کے ڈکٹیٹر مارکوس کے ہاتھوں ایئر پورٹ پر بنی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ساری دنیا کے میڈیا بیس بیسوال اٹھایا جارہا تھا کہ بے نظیر بھٹوکی وطن واپسی پراان کا مقدر اور انجام آیت اللہ خمینی کی طرح ہوگا یا پھر فلیائن کے اپوزیشن لیڈرا کینوکی طرح۔

### ينظير بحثوكي وطن واپسي:

"هيں يا كتان واليس جانے كاسوچ رہى ہول-"

جنوری 86ء ش اپنی سیای جلاولهنی کے دوسال بعد بے نظیر بھٹو نے پارٹی کارکنوں کے اجتماع ش ائتہائی پراعتماد کیجے میں اعلان کیا۔

30 و تجبر 85 موا تدرونی اور پیرونی دباؤ کے سبب جنزل ضیا والحق ملک سے مارش لا واشحائے پر مجبور ہوگیا تھا۔ مارشل لا واشحائے سے قبل فیر جماعتی استخابات کے ذراجہ فتخب ہونے والی پارلیمنٹ سے آ شویں ترمیم متفقہ طور پر منظور کرانے اور وزیر اعظم محمد خان جو نیجو کی شکل میں تام قباد سویلین سیٹ اپ ملک پر مسلط کرنے کے بعد فوجی تحکم انوں کا خیال تھا کہ وہ ملک میں چلنے والی جمہوری تحریک کے بھر باعد صنے میں کا میاب ہوجا کیں گے۔ پیپلز پارٹی کے لاکھوں کا رکوں کی صبر آزیا جدوجہداور تو اتر سے بین الاقوامی دباؤکے نتیج میں کو مارش لا وتام کی صد تک اشحالیا گیا تھا کر جنزل ضیا والحق نے ضدر اور چیف آف آرمی اسٹاف دولوں عہدے اپنے پاس کے معرف الحق کا فوجی ٹولہ تھا۔

پاکستان سے مارشل لاء اٹھائے جانے کے بعد بے نظیر بھٹو مکنی و بین الاقوامی تناظر میں مونے والی تبدیلیوں کی روشنی میں اس نتیجے پر بختی گئی تھیں کہ اب وہ وفت آ پہنچا ہے کہ پاکستان والیس جا کرساری عوامی قوت مجتمع کر کے مور چہ لگایا جائے۔" اگر جنزل شیاء الحق نے مجھے والیسی پر گرفتار کہ اور اس کی جمہوریت کا بھا تڑا بھوٹ جائے گا اور اگر گرفتار نہ کیا تو پارٹی اور عوام کوفو بی آ مریت کے خلاف منظم کرنے کا موقع ال جائے گا۔" یہ تھا بے نظیر بھٹو کا طویل خور وفکر اور ہا ہمی مشورے کے بعد تجزیر۔

" بیں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا میں نے محتر مہ کومطلع کیا۔" جس پرانہوں نے کہا کہ

170

آپ جانے کی تیارگ کریں بے نظیر بھٹوئے جھے ریجی ہدایت کی کہ میں مغربی میڈیا سے رابطہ کروں اور ریمعلوم کروں کہان میں سے کتنے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔

اکتوبر 1985ء میں میر شاہنواز بھٹوئی مذفیین کے وقت فیر مکئی سے فیوں نے بے نظیر بھٹو کا جو پرجوش اور والہا نہ استعبال دیکھا تھا۔ اس کی روشی میں برطانیہ اور امریکہ کے موقر اخبارات وجرا کد کے میشر ممتاز سے ان اور تجزید تگار پاکستان کے بارے میں اپنی رپورٹوں اور تجزیوں میں محتر مدبے نظیر بھٹوکو "Future Leader of Pakistan" لکھا کرتے تھے۔ اسی دوران امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ ہوگئی میں اگر استخابات ہوئے تو مستعبل کی وزارت نظیر بھٹون ہوں گی ۔ پاکستان میں اگر استخابات ہوئے تو مستعبل کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹونتی ہوں گی ۔ مغربی پریس میں شائع ہونے والی ان رپورٹوں اور تیجو یوں کو پاکستانی پریس کی نظیر بھٹونتی ہوں گی۔ منظم کے کئی دوران اور تیجو یوں کو پاکستانی پریس کی منظم کے کئی دوروں کو باکستانی پریس کے منظم کی منظم کے منظم کے منظم کو بین الاقوامی منظم پریشر دی کو باکستانی پریس کے نظیر بھٹونے والی کو باکستانی کو بین الاقوامی منظم پریشر دوران بڑا عرفوام حبیب نظیر بھٹونے اپنی روائی کی تاریخ پری کئی سے تھی رکھی ہوئی تھی۔ اس دوران شاعر عوام حبیب بے نظیر بھٹونے اپنی روائی کی تاریخ پری کئی سے تھی رکھی ہوئی تھی۔ اس دوران شاعر عوام حبیب بالب نے بے نظیر بھٹونے اپنی روائی کی تاریخ پری کئی سے تھی رکھی ہوئی تھی۔ اس دوران شاعر عوام حبیب بالب نے بے نظیر بھٹونے کی روائی کی تاریخ پری کئی سے تھی رکھی ہوئی تھی۔ اس دوران شاعر عوام حبیب بالب نے بے نظیر بھٹونے کی روائی کی تاریخ پری کئی سے تھی کھی ہوئی تھی۔ اس دوران شاعر عوام حبیب بالب نے بے نظیر بھٹونے کی روائی کی تاریخ پری دوران شاعر عوام حبیب بالب نے بین موائی کی دوران شاعر عوام حبیب بالب نے بین کی تاریخ کی دوران شاعر عوام حبیب

ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑی سے پہلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑی سے آزادی کی بات نہ کر، لوگوں سے نہ ال، یہ کہتے ہیں بے ص ظالم دل کے کالے ایک نہتی لڑی سے ڈرے ہوئے ہیں، لزیدہ لرزیدہ ہیں مرے ہوئے ہیں، لزیدہ لرزیدہ ہیں مرائ ہیا ہی کہتے ہیں الوک سے مالی، تاجر، جزل، جیالے ایک نہتی لڑی سے اس صورت کو دیکھ کے جالب ساری دنیا ہتی ہے بلوالوں کے پڑے ہیں پالے ایک نہتی لڑی سے بلوالوں کے پڑے ہیں پالے ایک نہتی لڑی سے بلوالوں کے پڑے ہیں پالے ایک نہتی لڑی سے بلوالوں کے پڑے ہیں پالے ایک نہتی لڑی سے

پاکستان والیسی بے نظیر پھٹوکی سیاسی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ بے نظیر پھٹوکا لندن میں اپنے قیام کے دوران بڑی یا قاعدگی سے پاکستان میں موجود فعال قیادت اور کارکٹوں سے رابطہ رہتا تھا گر پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اس اہم ترین موڑ پر اپنی والیسی کے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کے اہم ارکان کا لندن میں اجلاس طلب کیا یا کستان میں

#### بهٹی ڈائدان۔جہد مسلسل

جوار کان جیل سے ہاہر تھے اور جنہوں نے ضیاہ اکتی کے نوسالہ کڑے ارش لا م کامقابلہ کیا تھا جب لندن پہنچ تو آئے والی طویل اور کھن جدو جہدی صعوبتوں کے باوجودان کے چہرے بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی کی خوش سے دمک رہے تھے۔ پارٹی کی ساری قیادت نے بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی کی خوش سے دمک رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو کو تاریخی شہر سے اپنی عوامی مہم کا آغا زکرنا کی تائید کی وہ اس بات پر بھی شغق تھے کہ بے نظیر بھٹو کو تاریخی شہر سے اپنی عوامی مہم کا آغا زکرنا چاہد روا تھی سے روا تھی سے بل بی روا رائی کے پر اس اور پاکستانی سے سے روا تھی سے بر گہری نظر رکھنے والے سینیٹروں سے ملاقاتیں کیس اپنے پروگرام کو تر تیب و سے وقت ساموں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اللہ موردوا تھی سے بیلی عروا اکریں گی ۔ واشنگٹن واپسی سے بحد انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ روا تی ہے بعد میں شہادت کے بعد وہ دوبارہ جنزل ضیاء الحق کی حکومت سے اپنے والد کے لیے عمرہ کی اجازت ما تک چکی تھیں گرانہیں اس کی اجازت نیس ملی کی حکومت سے اپنی والد کے لیے عمرہ کی اجازت ما تک چکی تھیں گرانہیں اس کی اجازت نیس ملی حکومت سے واپسی کے بعد بے نظیر بھٹونے ماسکوکا دورہ کیا۔

جیے جیے دن قریب آرہے تے بین الاقوای پریس کی دلچیدیاں بے تظیر ہوئو کے اس تاریخی دورے کے حوالے سے بڑھتی جاری تھیں۔ تقریباً تمام بی اہم بین الاقوای فررساں ایجنبیوں، اخبارات اور دیڈیو، ٹی وی کے قبائندے ہم سے دابطہ برقر ارر کے ہوئے تھاندن بی کراچی کی اخبارات اور دیڈیو، ٹی وی کے قبائندے ہم سے دابطہ برقر ارر کے ہوئے تھاندن بی کراچی کا لانہ ایک دہنما بیار علی اللانہ ایک دہنما بیار علی اللانہ ایک دون نے اور ان بالانہ انہوں نے تجویز بیش کی کہ ہمیں پورپ ایک دون نے برق بیش کی کہ ہمیں پورپ والم بیک دون بینرہ سے افری کے دفاتر کو بید و مدواری سوئیتی چاہیے کہ وہ چدرہ سے افوں کے پاکستان جائے کا بندوب سے کہا کہ چیس محافیوں کے پاکستان سے بی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ میری کرانہوں نے بیس نے کہا کہ چیس محافیوں کے باکستان بیں تو ایسا ہوتا ہوگا کہ تقیب سے کہا۔ واقعی ؟ میراجواب تھا بیتینا کھر میں نے دید بھی کہا کہ پاکستان بیں تو ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم صحافیوں کے طعام وقیام کا انتظام کریں گرمخر لی میڈیا میں ایسا تھیں ہوتا اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بیں تو ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم صحافیوں کے طعام وقیام کا انتظام کریں گرمخر لی میڈیا میں ایسا تھیں ہوتا اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ والیسی انہم ہوتا گراہوں نے یہ بھی کہا کہ بیا کہا میں اور ٹی میں اور ٹی ویون ٹیموں کو کونکہ بڑا اہتمام کرتا ہوتا ہے اور اس جس خاصا کرتا ہوتا ہے اور اس جس خاصا کرتا ہوتا ہے اور اس جس خاصا کرتا ہوتا ہے اور اس جس کے بیش نظر ہی جانے کا انتا ہوا رسک لیتے ہیں۔ امریکہ اور خرج بھی ہوتا ہے تو دونر کی تفسیلات خرج بھی ہوتا ہے تو دونر کی تفسیلات کرتے ہوں کو کونکہ اور کر جھوے ملا قات کر کے دورے کی تفسیلات کرتا ہوتا ہے کہا کہ دورے کی تفسیلات

### بهڻڻ څاندان جهد مسلسل

معلوم کررہے تھے۔ان ملاقاتوں کی روشی میں میرے ختاط اندازے کے مطابق پہیں ہے بھی زیادہ جزنلٹ جانے کو تیار تھے۔ان میں مختلف ٹی وی چینلوں کی چارٹیمیں تو بے نظیر بھٹو کے ہمراہ اس جہاز میں سفر کرنا جا ہتی تھیں ان میں '' آئی ٹی وی'' کے مشہور ومعروف جزنسلٹ جان سوشے (John Suchet) اس لحاظ ہے قائل ذکر ہیں کہ انہوں نے قلیائن میں مسٹرا کینو کی واپسی کواپنے شلی ویژن کے لیے کورکیا تھا۔

میلا کے ایئر پورٹ پر فلپائن کے اپوزیش لیڈرا کینو کا جس طرح قتل ہوا تھا اس پس منظریش سکیورٹی کے حوالے ہے بھی بے نظیر بھٹو کے اس دورے کے اہمیت دی جار بی تقی جرمیٹنگ میں ہے مسئلہ اٹھا یا جا تا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہماری سب سے بہترین سکیورٹی غیر ککی ٹی وی ٹیمیس کریں گ جن کے کیمرے کی آ ککویٹس ایک ایک کو محفوظ ہوگا۔

ینظیر بھٹوکی پاکستان واپسی کی تاریخ کا اعلان ایک بھرپور''میڈیا کو' ثابت ہوا اور انٹرو بوز کا ایک لا متنا ہی سلسلہ شروع ہوگیا۔ 8اپریل کو ون کا آغاز شخ سات ہے بی بی بی ٹیلی ویژن کے بریک فاسٹ پروگرام ہے ہوا علی انصح کے اس مقبول پروگرام کے ناظرین کی تعداد چالیس لا کھ کے قریب تھی۔ اس کی معروف اور اسارٹ پیش کار مسلمینا اسکاٹ (Selina Scot) نے بے نظیر بھٹو ہے بیا ہم سوال ہو چھا کہ کیا آپ جزل ضیاء ہے ایٹے والد کا انتظام کیں گی۔

'' بنیس!' بنظیر کا جواب تھا۔ میں انقام پر یقین ٹیس رکھتی، جزل ضیاء اور مجھ میں بھی فرق ہے۔ یہ غیر متوقع جواب من کر پیشکار بھی جیران ہو ئیں اور ویڈنگ روم میں میرے ساتھ بیٹی ایک متاز اوا کارہ نے بھی اس طرز فکر کی بے حد تعریف کی۔ بی بی میں جارے ساتھ بے نظیر کی ایک متاز اوا کارہ نے بھی اس طرز فکر کی بے حد تعریف کی۔ بی بی می میں جارے ساتھ بے نظیر کی ایک پرانی سیلی فاطمہ شاہ بھی تیس وہاں ہے ہم سلون اسٹریٹ میں واقع ایک ہوٹل میں ناشتہ کے لیے آئے ہوٹل میں متاز در کیا ہے تھی مسکراہ موں سے ان کا خیر مقدم کیا اور نیک خواہ شات سے نواز ا۔

اس کے بعد سارا دن انٹرویوز کا سلسلہ جاری رہا رات کو کھانے پر کئی خبر رساں ایجنسیوں کے سر براہوں کو اجتماعی انٹرویو دیا گیا۔ آخری انٹرویو پی پی ٹیلی ویژن کے حالات حاضرہ کے پروگرام''نیوز ٹائٹ'' کواسی بلڈنگ بیس دیا جہاں سے پہلا انٹرویو دیا تھا۔اس کے علاوہ چیتل فورشلی ویژن پر بے نظیر کا نصف تھنے کا انٹرویو دکھایا گیا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج آج آج اورٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

173

<u>پهٹی ڈائدان جہر مسلسل</u>

مشرق وسطى كے معردف جريدے "العرب" كاسرورق جس ميں بےنظير بھٹوكوايشيا كى خاتون آئن قرار ديا كيا





ايشياكي حت اتون آبان المهما

### بهثق خاندان جهر مسلسل

بالآخرروا کی کا دن آپہنچا۔ روا کی سے قبل ایئر پورٹ پر بے نظیر میٹوکی پرلیس کا نفرنس کولا تجہ کوری وی گئی۔ ایک فیریکی صحافی نے بوچھا آپ کے والد کوجڑل ضیا والحق نے قبل کیا تھا کیا آپ افتدار میں آنے کے بعدان سے بدلہ لیس گی۔ بے نظیر بھٹونے نہایت ووٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم یا کستان کی سے بدلہ لینے تہیں جا رہے ہم وہاں جا کر پراس ہوا ئی تحریک چلا کیں گے تا کہ ملک میں انتخابات ہوں یہ موال مختلف انداز میں ان سے بار بار کیا جا تا رہا گران کا یہی جواب تھا کہ ہم جہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں اور ہم کسی سے انتظام نہیں لیس کے۔ بے نظیر بھٹوک موج کا یہ نیا پہلو تھا اور جس سے ان کی سیا کی قبل بیا تھا میں گئی ما جمہوری تھی۔ جہاز میں میٹھنے سے چھود برقبل بے نظیر بھٹونے کہا کہ تیا ہا ہوا ہی گا۔ بھٹونے کی جواب آپ کو پکڑلیا جائے گا۔ بھٹونے کی جرفی میٹھنے سے کھود برقبل بے نظیر میٹونے کی کہ کہا کہ ہمیں! فون آ رہے ہیں کہ آپ نہیں جا کیں وہاں آپ کو پکڑلیا جائے گا۔ بیس نے اس بے اس کی استقبال کے لیے سا را ملکی و فیر کملی پرلیں وہاں ہوگا۔ اس کی بین الماقوا می پرلیں سے بڑی پہلی ہوگی۔

لندن سے جہاز روانہ ہوا تو ہم سب پرایک عجیب ہیجائی کیفیت طاری تھی۔ مختلف ڈرائع
ہیم مسلسل اطلاعات ال ری تھیں کہ چاروں صوبوں کے کونے کوئے سے کارکنوں کے قافلے
لا ہورروانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جہاز کے اندر بھی ایک جشن کا ساں تھا۔ سارا جہاز پی ٹی کے
پر چوں اور جینڈ یوں سے سجا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ جانے والے غیر مکی صحافیوں نے دوران سفر
یے نظیر بھٹو ہے مستقبل میں ان کے پروگرام اور عزائم کے حوالے سے انٹرویو کا سلسلہ جاری رکھا ہوا

لاہورایئر پورٹ پراتر نے سے قبل جب ہمارے جہاز نے شہرکا ایک چکرلگایا تو جمیں ہے شار پارٹی پر چہ اہرائے ہوئے نظرا نے ہرا یک دوسرے سے پوچھار ہا تھا کہ استقبال کے لیے کئے لوگ جمع ہوں گے۔ پارٹج لا کھ ۔۔۔۔۔۔ ہی لا کھ۔۔۔۔۔۔ گرکوئی حتی اعداد وشارٹین دے پارہا تھا گرجموگ طور پر ہم سب کا خیال تھا کہ لاہور وکنچنے پر بے نظیر بھٹوکا تاریخی استقبال ہوگا۔ جہاز کے لینڈ کرتے ہی احیگریش کشم اور دیکر ایجنسیوں نے جہاز کے اعدر ہی آ کرا پی تمام ری کارروائیاں پوری کسی احیگریش کشم اور دیگر ایجنسیوں نے جہاز کے اعدر ہی آ کرا پی تمام ری کارروائیاں پوری کسی سے سرکزی تا کدین اور جائے والا میں پہلا آ دی تھا۔ ایئر پورٹ پر پارٹی کے چاروں صوبوں کے صدور مرکزی تا کدین اور جائے بہوا تھا کہ شن

بهئق خاندان جهر مسلسل

یں واپس آنے لگا تو سیورٹی کے عملے نے جھے اجازت نیس دی۔ پولیس اور دیگر سیورٹی ایجنسیر

کا اسے خت انظابات سے کہ لگ رہا تھا جیسے کی وشن پر جملے کی تیاریاں ہیں۔ بے نظیر بھٹو غیر کلی
صحافحوں اور لندن ہے آنے والے ہمسٹروں کے ہجوم بیس باہر نگلیں پہلے ہی سے پارٹی کے
جینڈوں سے ہجڑک پر جب بے نظیر بھٹونے قدم رکھا تو جہاں جہاں نظر جاتی عوام کا شماشیں
مارتا سمندرنظر آتا ہر چھوٹے بڑے رہنما کی کوشش تھی کہوہ بھی بے نظیر بھٹوکے ٹرک پر سوار ہوان
مارتا سمندرنظر آتا ہر چھوٹے بڑے دوہ اس ٹرک پر سوار شہو سکے تو آئیں سنتقبل ہیں 'افتدار''کی
سواری ہیں بھی جگہ نہ ل پائے گی جیسے ہی بے نظیر بھٹوکا ٹرک ایئر پورٹ سے باہر آیا تو جھے یہاں وہ
منظرنظر آیا جے لا ہورشہر نے اس نے لی جھی و یکھا نہ ہوگا ایسا لگا تھا کہ سارا پاکستان پی پی کی قائد
کے استقبال کے لیے آگیا ہے۔ گزشتہ تو سال سے مارشل لا می جو گھٹن تھی اور بھٹو صاحب کی
شہادت کے بحد موام کے دلوں ہیں جو برسوں نے موضعہ جہتے تھا، وہ سیلا ب بن کر سردکوں پر آگیوں
شمار کو رکھوں، چھتوں، چوراہوں، گاڑیوں پر جہاں جہاں نظر اٹھتی جوام کے ہاتھ ہلاتے ٹوشیوں
سے دکتے چرے نظر آتے۔

ایئر پورٹ سے بے نظیر بھٹو کا قالم ہے جو دانہ موااور لا ہور کی سڑکوں اور شاہراہوں سے ہوتا ہوا جب سے بیٹار پاکستان پہنچا تو شام کے ساتے گہرے ہو بچکے تھے۔ بیٹار پاکستان کے ایک بلندا سنج سے جب بے نظیر بھٹو کا خطاب شروع ہوا تو ان کے ایک ایک جیلے پر جوام کا جوش وخروش قائل وید تھا تمام تھا انتظامات تمز ہتر ہو بچکے تھے گراب بے نظیر بھٹو اپنے جوام کے درمیان تھیں جو ان کے سب سے بوٹ محافظ تھے اور جہاں پر فوجی ٹو لے کا کوئی کا رشرہ اپنے تا پاک عزائم کی جوان کے سب سے بوٹ محافظ تھے اور جہاں پر فوجی ٹو لے کا کوئی کا رشرہ اپنے تا پاک عزائم کی جوان کے سب سے بوٹ کا قریب جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی پر جوش تقریر کر ان کے خاتے پر جب بہ نور کا گار کر ہوئے کا خوات ہو اور کہا تھا کہ جانے کی خوات کے خاتے پر جب بہ نور کا گار کر ان کے خات کے برائ ' سے فضا وائل گئی اور پھر' نضیاء جاوے واقتہ ارسے ہٹا تا چاہے جیں تو لا کھوں آ وازوں کی میں ضیاء کے فوجی افتہ اور ہزاروں کی اگر بائی ہو جب اور ہزاروں کا دو شورہوا کہ یوں لگا کہ جسے کارکنوں کی قربانیوں نے اس دن اپنا ٹمر پالیا۔ بیتاریخی اجتماع اصل میں جنزل ضیاء الحق کے کارکنوں کی قربائیوں نے اس دنیا جو کومت کے خات کے بیارے ملک سے لوگوں کو حال سے برو پیگٹٹ و کرر ہے تھے کہ بے نظیر بھٹو کے اس استقبال کے لیے سارے ملک سے لوگوں کو حال سے برو پیگٹٹ و کرر ہے تھے کہ بے نظیر بھٹو کے اس استقبال کے لیے سارے ملک سے لوگوں کو

### پهڻق څاندان.چهد مسلسل

اکھاکیا گیا ہے اوراس کے لیے بے پناہ وسائل استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے جب وہ لاہور سے وگرشہروں میں پنچیں گی تو جلے اور جلوسوں میں لوگ آئی بڑی تعدا وہیں شامل نہیں ہوں گے، مگر لاہور کے بعد گو جزا توالہ، فیصل آباد اور سر گودھا تک ایسا لگناتھا کہ لوگوں کا ججوم ایک بڑی زنجیر میں ڈھل گیا تھا کہ لوگوں کا ججوم ایک بڑی زنجیر میں ڈھل گیا ہے ایک ایسا تھا مگر بے نظیر بھٹوراستے ہیں ہنتظر کھڑے لاکھوں جو آکھے وقت شام کا رکھا جاتا تھا مگر بے نظیر بھٹوراستے ہیں ہنتظر اور بجوک سے بے نیاز لاکھوں جوام ان کی ایک جھلک و بھٹے کے لیے منتظر ہوتے۔ پنجاب کے بعد اور بجوک سے بے نیاز لاکھوں جوام ان کی ایک جھلک و بھٹے کے لیے منتظر ہوتے۔ پنجاب کے بعد کرا ہی ، سندھ، بلوچتان اور صوبہ سرحد جہاں جہاں بے اس کے نظیر بھٹو گئیں ، جوام کے تھائے مارتے ، سندر نے ان کا استقبال کیا۔ ''وہ آبا۔ اس نے دیکھا اور اس نے رہے کرلیا'' یہ بات برسوں سے سندر نے ان کا استقبال کیا۔ ''وہ آبا۔ اس نے دیکھا اور اس نے رہے کرلیا'' یہ بات برسوں سے سندر نے ان کا استقبال کیا۔ ''وہ آبا۔ اس نے دیکھا اور اس نے رہے کرلیا'' یہ بات برسوں سے سندر نے ان کا استقبال کیا۔ ''وہ آبا۔ اس نے دیکھا اور اس نے رہے کرلیا'' یہ بات برسوں سے سند آئے تھے گراس کی حقیقت جمیں پہلی بارد کھنے ہیں آئی۔

بِنظیر بھٹو جنزل ضیاء الحق کی فوجی آ مریت کے خلاف پہلا راؤنڈ جیت پھی تھی۔ گھر خان جو نیچو کی تام نہاد سویلین حکومت کے غبارے سے ہوا نکل پھی تھی۔ ضیاء حکومت پر چہارجانب سے ایک بنی دیاؤ تھا کہ وہ عوائی قوت کے اس عظیم مظاہرے کے بعد اپنی شکست شلیم کرے اور استخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے ، گر جنزل ضیاء اس خوف سے کہ اس بڑے حوائی سیلاب کے مرکوں پر آنے کے بعد مستغیل میں بے نظیر بھٹو بھی ملک کی وزیر اعظم ہوں گی ، اس کے لیے تیار نہ تھا۔

## جهبوريت كي فاختا ئين:

10 اپریل کے بعد بے نظیر بھٹو کے جلے جلوسوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے گئے گریہ جلے جلوس استے پرائمن ہوتے کہ نہ تو ان ہے بھی کوئی زخی ہوا اور نہ بی اسٹر بٹ لائٹس کو نقصان پہنچا جو یا کستان میں عموماً حکومت مخالف چلنے والی تخریکوں کا خاصدر ہا ہے۔ یا کستان تو می اشحاد کی بھٹوصا حب کے خلاف میم کی ابتداء بی تشدداور دہشت گردی ہے ہوئی اور جس کے نتیج شن فوج کوئر کوں پر آ با بڑا۔ اس کیس منظر میں بے نظیر بھٹو کی اس پرائمن تحریک ہے فوتی ٹولہ اور ان کے حلیف بہت پریشان متحار بل کے بعد جو موا می ریا اسٹرکوں پر آ یا تھا اے رو کئے کے لیے فوتی حکومت کے یاس اب ایک بی حربہ تھا کہ می طرح اس پرائمن تحریک کوتشد دکی راہ پر ڈال کر کچل دیا حکومت کے یاس اب ایک بی حربہ تھا کہ می طرح اس پرائمن تحریک کوتشد دکی راہ پر ڈال کر کچل دیا

#### بهٹو خاندان جہد مسلسل

جائے۔30 منگ کو حیدرآ بادیس سندھ پیپلز اسٹو ڈنٹس فیڈریشن کے صدر فقیرا قبال جسمانی کولل کر دیا جا تا ہے۔اس کے قبل کا مقصد سے تھا کہ سندھ بیس ایم آرڈی کی 1983ء کی تحریک کی طرح ایک بار پھرخونریزی ہو۔ بے نظیر بھٹو کو مختلف انداز ہے قبل کی دھمکیاں بھی ال رہی تھیں گرانہوں نے تختی سے پارٹی کے رہنماؤں کو ہدایت کی کہ وہ فوجی حکومت کوکوئی ایسا موقع ندویں جس سے وہ خونریزی کاراستہ اختیار کرکے ملک میں دوبارہ مارشل لا منافذ کر سکے۔

وطن والهي پر بے نظیر بھٹو نے جہوري فاختاؤں کا دلچپ اور منظر وتصور پیش کیا کہ چھوٹے چھوٹے کیڈر بنائے جا کیں جوان کی گرفتاری کی صورت میں بھوک ہڑتالوں اور سڑکوں پر دھر تا مار کران کی رہائی کے لیے احتجاج کریں ۔ بے نظیر بھٹو کی شہرت اپنے عروج پر تھی اوران کے ساتھ رہنے والوں کو بیا حساس تھا کہ وہ مستقبل کی وزیراعظم کے ساتھ سفر میں ہیں۔ ہرا یک کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کے ایک اشارے پر جان ٹچھا ور کرنے کے لیے تیارے اب جب بے نظیر بھٹو نے 'جہوریت کی فاختاؤں' کو چاروں صوبوں میں بینے سے او پر کی سطح پر پچاس اور سوسو کے گروپ کی صورت میں متظم ہونے کے لیے ہوایات جاری کیس توجے دیکھیں وہ بیٹھالشیں تیار کرکے 70 کا فیش بھتے رہا ہوتا۔ بے نظیر بھٹو جس شہر میں بھی جا تیں انہیں مقامی رہنما اس درخواست کے ساتھ کفش بھتے رہا ہوتا۔ بے نظیر بھٹو جس شہر میں بھی جا تیں انہیں مقامی رہنما اس درخواست کے ساتھ دعوت دیے کہ ہم نے اتنی تعداد میں جمہوریت کی فاختاؤں کو جس کیا ہوا ہے وہ آپ کے ایک اشارے پر جان ویے کے لیے تیار ہیں۔ لاڑکا نہ میں بے نظیر بھٹوکوا بک جگہ فاتح خوائی کے لیے جانا میں نہیں ویہ برادلوگ اسٹوٹ کے لیے جانا کہ میں سے نظیر بھٹوکوا بک جگہ فاتح خوائی کے لیے جانا میں جبھوریت کی فاختا کیں' ہیں۔ 70 کلفٹن میں جب سارے ملک سے لشیں اسٹوٹی ہو کیں تو بخور مطالع سے معلوم ہوا کہ بیائی صورت کی مائیا کہ میں بینیں اسٹوٹی ہو کیں تو بخور مطالع سے معلوم ہوا کہ بیائی صورت کی مائیا آھیز ہیں۔

اس دوران 14 اگست کا دن آگیا۔ 10 اپریل کے بعد جس بڑے پیانے پر پہلز پارٹی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ 14 اس سے ضیاء حکومت اور جو نیج کی مقبولیت کا پول کھل گیا تھا۔ 14 اگست کے حوالے سے مرکاری مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ وہ میٹار پاکستان پراپٹی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ سرکاری لیگ کے اس اعلان کے جواب میں پیپلز پارٹی نے بھی بیاطلان کیا کہ وہ بھی میٹار پاکستان پر جلسہ عام کریں گے گر جب حکومت کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ پی کی کا مقابلہ میں اس کے گر جب حکومت کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کی کی کا مقابلہ میں کریں گے گر جب حکومت کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کی گی کا مقابلہ میں کریے ہیں۔

### بهٹی ڈاندان. جہدِ مسلسل

یے نظیر بھٹونے یارٹی کی پنجاب قیادت کو کراچی بلایا اوران سے پوچھا کہ کیا آپ ایک بڑا سیاس اجماع كريجة بين توانهوں نے وعوىٰ كيا كه ہم مجر پورعوامی طاقت كامظا ہرہ كريں كے اب اس وقت حکمت عملی کا تقاضا بیقا کہ وہ بھی جلسہ منسوخ کردیتے اور 10 اپریل کے بعد بارٹی کوجوسیا س برتری حاصل ہوئی تھی اسے برقر ارر کھتے تھر پنجاب کی قیادت کا اصرار تھا کہ وہ پیجلسہ ضرور کریں ے \_ بنظیر بھٹو 13 اگست کو کراچی سے فیصل آباد جا کیں گی۔ ایک ذریعے سے ہمیں بیاطلاع مل چکی تھی کہ 14 اگت سے قبل بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کراچی میں 14 اگست کو یارٹی کی مقامی تنظیم نے لیاری میں اپنا جلسہ رکھا۔ 13 اگست کی شام کو بےنظیر بھٹونے یارٹی کے مشیروں اور قريبي دوستوں كو 70 كلفتن بلايا\_عام تاثر يمي تھا كەانبيى اس رات گرفآر كرليا جائے گاليكن اس رات نبیں ہوا 14 اگت کی میج ہی ہے 70 کلفٹن کے اردگر د کارکنوں کے قافلے جمع ہونا شروع ہو سے ۔ دوپہر کے بعد کئی ہزارلوگوں مِمشممل جلوس جب کلفشن سے روانہ ہوا تو غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ ایک گاڑی ہیں، ہیں بھی تھا جلوس ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ پولیس نے آنسو کیس کی بارش کر دی۔اس دن جو آنسوگیس پولیس استعمال کر دہی تھی وہ اتنی خطرنا کتھی کہ میری اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے غیرملکی صحافیوں کی حالت غیر ہوگئی۔ جا کیواڑہ تک پولیس اورجلوس میں جھڑ پیں جاری ر ہیں۔ بےنظیر بھٹو کے بارے میں بھی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ گرفتار ہوگئی ہیں یا کسی اور راستے ے تکلنے میں کامیاب ہوگئ ہیں۔ جا کیواڑہ سے ہماری والیسی اس طرح ہوئی جیسے کی وشن سے لڑائی کے بعد فوجیں واپس آتی ہیں۔اس دوران بےنظیر بھٹو پولیس کوجھا نسہ دے کرایک دوسری گاڑی میں بیٹھ کر 70 کلفٹن آ گئیں ہم واپس بہنچاتو پولیس نے 70 کلفٹن کو گھیرر کھا تھا۔ صحافیوں کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں پہنچ چکی تھی ۔ بےنظیر بھٹونے پرلیس کا نفرنس سے خطاب کے بعد خو دکو گرفتاری کے لیے چیش کرویا۔

ادھرلاہور بیں اس وقت کے وزیراعلی میاں توازشریف نے اپنے مربی صدراور چیف مارش لاء ایڈ منسریٹر جنزل ضیاء کوخوش کرنے کے لیے بینار پاکتان بیں جلے بین شریک ہوئے والے والے میں شریک ہوئے والے والے والے میں شریک ہوئے والے والے والے میں میں جانے کا حکم دیا۔ پرامن کارکنوں پرشدید فائز مگ کی گئی جس سے جھے کارکن شہیداور ورجنوں زخی ہوئے مارشل لاء کے دور بیس یوں تو فائز مگ کے بے شار واقعات ہوئے حکمرنام نہارجہوری دور بیس استے وہشت ناک تشدد کا کہلی بارمظاہرہ ہوا تھا۔

بهثو خاندان جهد مسلسل

179

پیپلزپارٹی کے خلاف تو جی حکومت کی آ مرانہ کا روائیوں پر ملک بحریش شدید روگل ہوااور
مارے ملک بیں احتجا جی مظاہرہ ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی کے بعد حوام نے جس بحر پور
عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا اس کی ایک تمایاں خصوصیت یہ بھی تھی کہ بیا حتجا بی جلے اور جلوس
انتہائی منظم اور پرائن تھے۔ قو بی حکومت کی آ مرانہ کا رروائیوں کا مقصد یہ تھا کہ اس عظیم الشان
عوامی تحریک کو تشد دکی راہ پر ڈال کرایک بار پھر ملک بیں مارشل لاء تا فذکیا جائے نو بی حکومت کی
اس چال سے پیپلزپارٹی کی قیادت آ گاہ تھی۔ جیل سے بے نظیر بھٹونے نہدایات بھیجیں کہ کارکن
براہ راست متصادم ہونے کے بجائے پارٹی کی تنظیم سازی پر زیادہ زور دیں۔ بے نظیر بھٹوک
گرفتاری کے خلاف ریگل چوک کراچی پرمظاہرہ کا اعلان کیا گیا جس بیس جہوریت کی فاختاؤں
نے دھر تا ویتا تھا۔ ادھر انظامیہ کے گرفت بیس آ گئیں اور ریگل چوک پر جہوریت کی فاختاؤں
کا مظاہرہ وہ منظر پیش نہ کر سکا جو پیپلزپارٹی کے کارکنوں کا طرۃ امتیاز ہے۔ بے نظیر بھٹوکی گرفتاری
کو ملک بیس اتنا بڑا روگل نہیں ہوا مگر بین الاقوامی میڈیا امر یکہ ویرطانیہ سے سے مشریورٹ بیس ہوا مگر بین الاقوامی میڈیا امر یکہ ویرطانیہ سے سے مشریف میڈیا امر یکہ ویرطانیہ سے سے مشریف میں بوا مگر بین الاقوامی میڈیا امر یکہ ویرطانیہ سے سے مشریف میں بیش ہوا تھر ہوں کی جانب سے مشریف رہائی کا حکم آ جا تا ہے۔

بنظر بھٹو جو 10 اپریل کے قوائی ابھاراور 14 اگست کی احتجا تی ہم سے بہت ہے جو سکھ چکی تخصی ۔ پارٹی رہنماؤں کو قائل کیا کہ پہلے ہمیں اپنی تظیم سازی اور قوام میں پارٹی کو جڑوں تک پہنچانے کے لیے کام کرنا چاہے ۔ عوام کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے گرفو تی ڈکٹیٹرشپ کو ہٹانے کے لیے پارٹی کی مضبوط تنظیم بھی ضروری ہے ۔ بنظیر بھٹو کے اس موقف کو بالاخر پارٹی رہنماؤں کو تسلیم کرنا پڑا۔ اوھر غیر ملکی میڈیانے 15 اگست کے بعد سے پاکستانی سیاست میں اپنی عدم و پہنی کا اگراس کے بعد سے پاکستانی سیاست میں اپنی عدم و پہنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور بیشتر غیر ملکی نمائندے پاکستان سے واپس جانا شروع ہوگئے سے گراس دوران بین امریکن کے جہازی ہائی جیکنگ کا ڈرامائی واقعہ کرا چی میں ہوگیا جس سے سارا انٹریشتل میڈیا ایک بارپھر یہاں دوڑ پڑا۔ اب پاکستان میں جو آئی بڑی تعدا دیش غیر ملکی صحافی آئے تو ہائی جیکنگ کے بعد ان کی ولیس جانا کی ولیس کے لیے دوسری بڑی خیرتو نے نظیر بھٹو ہی تھیں ۔

بین الاقوای میڈیا کی نظر میں بےنظیر بھٹو کی جواہمیت تھی اس کا یقیناً بیسب تھا کے سینسر اور

### بهثق ڈاندان جہدِ مسلسل

180

تجربہ کارغیر ملکی صحافی مستقبل کے سیاس منظرنا ہے جس بے نظیر بھٹو کا ایک انتہائی اہم اور بنیادی کردارد کیے دہے تنے اورای حوالے ہے آئیس بین الاقوا می ذرائع ابلاغ بیں کورت کل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر کے اخبارات وجرا کد بھی پٹیپلز پارٹی کے بارے بیس ایسے تبعرے اور تجزیے دیئے گئے تھے جس سے بیتا ترمل رہا تھا کہ مستقبل قریب بیس پٹیپلز پارٹی کو افتدار بیس آنے سے بیس روکا جا سکے گا۔

جزل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں پر شمتل جونام نہاد جمہوری
سیٹ اپ قائم کیا تھا اس بیں پیپلز پارٹی کے میدان بیں آنے سے دراڑیں پر ٹی شروع ہو گئیں
تھیں۔ جزل ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف 10 اپریل کے بعد جو لا کھوں کی اتعداد بیں حوام
مڑکوں پر آئے تھے دہ ایک طرح کا ضیاء مخالف ریفر پڑم تھا، دنیانے و کھولیا تھا کہ نوسالہ طویل فوجی
آمریت اور اس کے تشد داور دہشت کے باوجود کوام کے دلوں سے بحثو خاندان اور پیپلز پارٹی کی
مجرت ختم نہیں ہوسکی تھی۔ ادھر بین الاقوامی طور پر بھی جب یہ نظر آنے لگا کہ سوویت یونین
افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلار ہا ہے تو امریکہ کی بھی دلچہی بندرت کو قبی آمر جزل ضیاہ الحق
سے کم ہونے گئی۔ امریکہ میں حکومت اور میڈیا کے بڑے طقوں کی جانب سے یہ دبیاؤ بڑھنے لگا
کہ امریکہ پاکستان میں فوجی حکومت کی جماعت سے دستمردار ہوجائے جواب تک پاکستان میں
ضیاء کی فوجی حکومت کی جماعت سے دستمردار ہوجائے جواب تک پاکستان میں
ضیاء کی فوجی حکومت کو برقر ادر کھنے کا ایک بڑا سب رہا تھا۔

<u>بهٹی خاندان جہدِ مسلسل</u>

ا بک خوشگوارموڑ

کیا مجھے شادی کر کینی جا ہے؟

70 کافٹن میں ایک شام اپنی بے تکلف سہیلیوں کے جمرمت میں گھری بے نظیر بھٹونے اپنا تک جھے ہے۔ "میرا بے ساختہ جواب تھا،اس وقت اپنا تک جھے ہے مائی ہیں تھا کہ وہ کس ہے شاوی کر دبی جا ہے۔ "میرا بے ساختہ جواب تھا،اس وقت تک جھے ہے کہ نہیں تھا کہ وہ کس ہے شاوی کر دبی جی ۔ میرے خیال ش ایک خاتون سیاس رہنما کے لیے سیاسی اور ذاتی زندگی میں شخفظ اور ساجی مرجے کے لیے بیا کتنائی معاشرے میں شاوی ناگڑ رہے۔

جولائی 1977ء کے بعد سے بے نظیر بھٹو اور ان کے خاتدان کو پے در پے جن المناک حالات، واقعات اور سیاس بحران سے گزر تا پڑااس ہیں بے نظیر بھٹو کی شادی اتنی آسان اور معمول کی بات نہیں تھی جوعمو با پاکستانی معاشر سے ہیں و مگر لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب کی پات نہیں تھی جوعمو با پاکن موت، بیٹم نصرت بھٹو کی بیاری اور میر مرتفظی بھٹو کی پرخطر جلاوطنی اور فرد بے نظیر بھٹو کی پرخطر جلاوطنی اور فرد بے نظیر بھٹو کی مسلسل نظر بندی اور جلاوطنی ہیں انہیں اتنا سکون اور وقت ہی نہیں ملاکہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے مستقبل کا کوئی پروگرام بنا سکتیں ۔ بے نظیر بھٹو نے اپ عظیم والد کی کرشہ ساز شخصیت اور خود حزب اختلاف کے قائد کی حیثیت سے جو عالمگیر شہرت حاصل کی تھی اس کی شان کی شخصیت اور خود حزب اختلاف کے قائد کی حیثیت سے جو عالمگیر شہرت حاصل کی تھی اس

بهثق خاندان.جهد مسلسل

182

محترمد بنظير بعثوى متكنى كموقع پرجارى كيے محتے پريس ريليز كاعكس

STATEMENT OF MS. BENAZIR SHUTTO C) - CHAIRPERSON, PAKISTAN PEOPLES PARTY JULY 29, 1987

Concious of my religious obligations and duty to my family I am pleased to proceed with the marriage proposal accepted by my Mother, Begum Nusrat Bhutto.

The impending marriage will not in any way affect my political committment to my Country, my people or the trail blazed by Shaheed Zulfikar Ali Bhutto for a free, federal, Democratic and Egalitarian Pakistan.

I stand as one with our Countrymen in repudiating tyranny and its terrible heritage.

The people of Pakistan deserve a better, more secure future and I shall be with them in seeking it

For the brave workers of the Pakistan Peoples Party there is a special message: I am your sister and will always be your sister. Your courage, dedication, loyalty, protection and prayers have proveded the strength which has enabled me to continue to fight for you and for the rights of our people. Your strength is my strength and the strength of the suppressed people of Pakistan. And so it shall be in the future.

In view of the carnage caused by the car bombs and the sectarian killings the ceremonies are being postponed. We cannont celebrate when our people suffer. Your suffering is our suffering. Our bond is beyond the vindictive grips of the tyrants.

I shall be returning to Karachi shortly.

Released by:
Mr Bishir Riaz
Press Spokesman
Co-Chairperson's Office

#### بهٹو خاندان جہد مسلسل

یے خبرملتی وہ بڑے بجنس کا ظہار کرتے ہوئے بے نظیر بھٹوا دران کے متکیتر سے انٹروبو کے لیے وقت ما نتاران کے لیے یہ بڑی اہم اور جیرت کی بات تھی کہ بےنظیر بھٹوایئے بڑوں کے مشورے کے مطابق ار پنجڈ میرج کررہی ہیں اگلے ون ساری دنیا کے پریس میں متلقی کی ایک ہی تصویر ہوے نمایاں طور پرشائع ہوئی۔اب بظاہرتو میر محض مثلی کی خبر تھی مگر 29جولائی 1987ء کو جب مید بین الاقوامي ميذياش شائع اورنشر ہوئي تو اے اس طرح اجميت ملي جيے كوئي انٹرنيشنل ايونث ہو۔ امریکی، برطانوی اورمغربی پرلیس تو یول بھی ساجی خبروں کوسیاس خبروں سے زیادہ اہمیت دیے ہیں ان کے لیے بے نظیر بھٹوک مثلی ایک بڑی خرتھی۔ بے نظیر بھٹوکو اپنی ذات کے حوالے سے بین الاقوامي ميذيايل جويذ برائي ملى اس كايقية أيك سبب بيقها كدوه بي نظير بعثوكويا كستان بين مستقبل كاليدر سجمة تقراس ليان كے ليے بياہم بات تقى كدانبوں نے اپنى زندگى كے ليے كس كا التخاب كيا ب- اس كاكيابس مظرب اوراس ان ك شخصيت اورسياست يرستفتل ميس كيا اٹرات مرتب ہوں گے۔ بےنظیر بھٹو ہے متلنی ہوتے ہی آصف زرداری کاراتوں رات دنیا کے مقبول ترین افراد پش شار کیا جانے لگا۔ یا کستان میں پینجرا بیک دھاکے سے کمنہیں تھی جہاں ایک جانب انبیں بے شارمبار کباد کے فون اور ٹیلی گرام آئے ، وہیں حکومت کی جانب سے میر پروپیکنڈا كيا كياكه بفظير بحثوشادى كے بعد سياست سے دستبروار ہوجائيں كى اور پيليزيار فى قيادت ب محروم ہونے کے بعد انتشار کا شکار ہو جا کیں گی۔ فوجی حکومت کا یہ پر و پیکنڈ اا تنامنظم اور شدید تھا كەسندھ كے بعض حصول ميں جذباتى كاركن بھى اس سے متاثر ہو گئے اورانہوں نے اس برمنفى ردمل کا اظہار کیا۔اس صورتحال میں بےنظیر بھٹونے فوری طور پر یا کنتان جانے کا فیصلہ کیا۔ بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ میں بھی بی بی مے ساتھ جاؤں۔ یا کستان پہنچنے ہی بے نظیر بھٹونے فوری طور پرلا ڈکا نہ جانے کا پروگرام بنایا۔ بیکم صاحبہ نے مجھ سے کہا تھا کہ کرا چی پینچتے ہی ہم واجد شمس الحن ہے بھی رابطہ کریں۔واجد صاحب سے میری اگست 1985ء میں شاہ تو از بھٹو کی مذفین کے موقع پر پہلی بار ملا قات ہوئی تھی۔واجد شس الحن ایک تمیید محافی ہی نہیں بلکہ ایک نقیس ووست بھی ہیں۔واجدصا حب بھٹوخا ندان کےان چند دوستوں میں سے ہیں جن کی دوئ پرخود بھٹوخا ندان مجی فخر کرتا ہے۔ بےنظیر بھٹو کی چند سہیلیاں بھی ان کے ہمراہ لاڑ کانہ پہنچیں۔ بےنظیر بھٹونے مقامی قائدین ہے کہا کہ وہ ان کی سندھ پیپلز اسٹوڈنش فیڈریش کے رہنماؤں اورسر کروہ کارکنوں

#### بهٹو خاندان جہد مسلسل

یے خبرملتی وہ بڑے بجنس کا ظہار کرتے ہوئے بے نظیر بھٹوا دران کے متکیتر سے انٹروبو کے لیے وقت ما نتاران کے لیے یہ بڑی اہم اور جیرت کی بات تھی کہ بےنظیر بھٹوایئے بڑوں کے مشورے کے مطابق ار پنجڈ میرج کررہی ہیں اگلے ون ساری دنیا کے پریس میں متلقی کی ایک ہی تصویر ہوے نمایاں طور پرشائع ہوئی۔اب بظاہرتو میر محض مثلی کی خبر تھی مگر 29جولائی 1987ء کو جب مید بین الاقوامي ميذياش شائع اورنشر ہوئي تو اے اس طرح اجميت ملي جيے كوئي انٹرنيشنل ايونث ہو۔ امریکی، برطانوی اورمغربی پرلیس تو یول بھی ساجی خبروں کوسیاس خبروں سے زیادہ اہمیت دیے ہیں ان کے لیے بے نظیر بھٹوک مثلی ایک بڑی خرتھی۔ بے نظیر بھٹوکو اپنی ذات کے حوالے سے بین الاقوامي ميذيايل جويذ برائي ملى اس كايقية أيك سبب بيقها كدوه بي نظير بعثوكويا كستان بين مستقبل كاليدر سجمة تقراس ليان كے ليے بياہم بات تقى كدانبوں نے اپنى زندگى كے ليے كس كا التخاب كيا ب- اس كاكيابس مظرب اوراس ان ك شخصيت اورسياست يرستفتل ميس كيا اٹرات مرتب ہوں گے۔ بےنظیر بھٹو ہے متلنی ہوتے ہی آصف زرداری کاراتوں رات دنیا کے مقبول ترین افراد پش شار کیا جانے لگا۔ یا کستان میں پینجرا بیک دھاکے سے کمنہیں تھی جہاں ایک جانب انبیں بے شارمبار کباد کے فون اور ٹیلی گرام آئے ، وہیں حکومت کی جانب سے میر پروپیکنڈا كيا كياكه بفظير بحثوشادى كے بعد سياست سے دستبروار ہوجائيں كى اور پيليزيار فى قيادت ب محروم ہونے کے بعد انتشار کا شکار ہو جا کیں گی۔ فوجی حکومت کا یہ پر و پیکنڈ اا تنامنظم اور شدید تھا كەسندھ كے بعض حصول ميں جذباتى كاركن بھى اس سے متاثر ہو گئے اورانہوں نے اس برمنفى ردمل کا اظہار کیا۔اس صورتحال میں بےنظیر بھٹونے فوری طور پر یا کنتان جانے کا فیصلہ کیا۔ بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ میں بھی بی بی مے ساتھ جاؤں۔ یا کستان پہنچنے ہی بے نظیر بھٹونے فوری طور پرلا ڈکا نہ جانے کا پروگرام بنایا۔ بیکم صاحبہ نے مجھ سے کہا تھا کہ کرا چی پینچتے ہی ہم واجد شمس الحن ہے بھی رابطہ کریں۔واجد صاحب سے میری اگست 1985ء میں شاہ تو از بھٹو کی مذفین کے موقع پر پہلی بار ملا قات ہوئی تھی۔واجد شس الحن ایک تمیید محافی ہی نہیں بلکہ ایک نقیس ووست بھی ہیں۔واجدصا حب بھٹوخا ندان کےان چند دوستوں میں سے ہیں جن کی دوئ پرخود بھٹوخا ندان مجی فخر کرتا ہے۔ بےنظیر بھٹو کی چند سہیلیاں بھی ان کے ہمراہ لاڑ کانہ پہنچیں۔ بےنظیر بھٹونے مقامی قائدین ہے کہا کہ وہ ان کی سندھ پیپلز اسٹوڈنش فیڈریش کے رہنماؤں اورسر کروہ کارکنوں

### بهٹر خاندان جہد مسلسل

ے میڈنگ کا اہتمام کریں۔الرتضیٰ ہیں شام کو جب سندھ پی ایس ایف کے نوجوانوں اور پارٹی

کے مقامی رہنماؤں کا اجتماع ہوا تو بے نظیر بھٹونے جو خاص طور پر کسی بخران کے موقع پر زیادہ
بااعتما وہوجاتی ہیں انتہائی خل سے انہیں قائل کرتے ہوئے کہا کہ ہیں ایک ایسے موقع پر جب ملک
ہیں فوجی آ مریت ہے کس طرح سیاست سے دستمبردار ہوسکتی ہوں اور پارٹی کے لاکھوں کا رکنوں
اورعوام نے جو قربانی دی ہے اسے کس طرح فراموش کرسکتی ہوں۔ لاڑکا نہ کے ابعد بی بی نے
سندھ کے دیگر شہروں کا بھی دورہ کیا جس کے بعد جن شہروں میں احتجابی مظاہرے ہورہ سے بینرز اور تصاویریں اثر رہی تھیں چند ہی دن میں ایک بار پھر جے بھٹوا ور بھٹو کی تصویر بے نظیر کے
بینرز اور تصاویریں اثر رہی تھیں چند ہی دن میں ایک بار پھر جے بھٹوا ور بھٹو کی تصویر بے نظیر کے
نظروں سے گونچنے گئے۔

اندن میں بے نظیر بھٹو کی آصف زرداری کی متلق کے سلسلے میں ایک واقعہ کا ذکرخاصا دلیسپ ہے۔ علی کیانی میرے دوست ہیں بی بی کی رہائی کی مہم کے دوران اورمساوات ویسکلی کی تقسیم میں بہت مددگار تنے۔ اتوار کے دوزا تفاق ہے ہم ایک ساتھ تنے۔ بی بی کا فون آیا کہ آئیس شہد کی تھی نے کاٹ لیا ہے اور کیسٹ ہے اس کا زہر زائل کرنے والا مرہم لے کرصنم کے ہاں فوری بی جھٹوں ہونے کی وجہ سے صرف فوری بی جاوں۔ بی بی اپنی ہمشیرہ کے ہاں قیام پذیر تھیں۔ اتوار کوچھٹی ہونے کی وجہ سے صرف فوری بی جاوں۔ بی بی اپنی ہمشیرہ کے ہاں قیام پذیر تھیں۔ اتوار کوچھٹی ہونے کی وجہ سے صرف کیا ڈی جب سے مینزل لندن چینچنے کے لیے نصف کھنے سے زائد وقت لگتا ہے جل کیا ڈی جس بھی ہوئے کی دوکان کھٹے کے اور دہاں سے مطلوبہ مرہم خرید کر بی بی تک پہنچایا وقت لگتا ہے جل کیانی کی گاڑی جس بھی کی اور نے میر ہم بہنچا دیا ہے۔ بعد میں پید چلا کہ مرہم لانے والے ہے ''کوئی اور'' آصف تنے۔

## شادى كاجش:

بے نظیر بھٹو کی شادی کی تاریخ 18 و تمبر 1987ء طے ہوئی تھی۔ غیر مکی پرلیں اپنے پڑھنے والوں کی دلچیس کے لیے شادی کی تقریب بھی والوں کی دلچیس کے لیے شادی کی تقریب بھی ایک بردی خبرتھی۔ مشرق اور اس کے ہم ورواج میں جو پر اسراریت اور روما نویت ہے اس میں بول بھی ہمیں جم بیشہ مغرب کے مؤرخوں اور صحافیوں کو بردی ولچیس رہی ہے۔ آ کسفورڈ کی تعلیم یافتہ ایک خالوں کا اریخیڈ میرج کرنا ان کے لیے بروا منفر دیجر بہ تھا۔ بے نظیر بھٹو کی شادی میں مہندی، نکاح

#### بهٹو خاندان جہد مسلسل

اور رخستی جس عوای انداز میں ہورہی تھی اور جس میں سارا ملک ولیجی لے رہا تھا اس میں 
د خبریت ' تو تھی ہی مگرا یک بوی تعداد میں غیر کملی صحافی جو طویل جدو جبد کے دوران پے نظیر بھٹو 
کے ذاتی دوست بھی بن چکے تھے اپنی ذاتی اور پیشہ وارانہ دلیجی کے باعث بھی شادی کی اس 
تقریب میں شریک ہونا چا ہے تھے۔ان سحافیوں کوخواہش تھی کہ بے نظیر بھٹوانہیں شادی کے اس 
خضرا شرویو دیں۔ بی بی نے شادی کے دن صح کا وقت ان کے لیے نکال لیا بلکہ انہوں نے ایک 
بروشر بھی تیار کر لیا تھا جس میں ان کی تصویروں کے ساتھ ایک مختصر ساتھارف بھی تھا جس میں 
بروشر بھی تیار کر لیا تھا جس میں ان کی تصویروں کے ساتھ ایک مختصر ساتھارف بھی تھا جس میں 
ورواج سے استان آ شا نہ تھے ، بتایا جا سکے کہ شادی کی بیہ ہٹا مہ آ رائی کیوں ہماری تہذی اور 
معاشرتی زندگی کا حصہ ہے اورا یک عام آ دی ہو یا سیاستدان اس کے لیے بیسب پچھ کرنا کیوں 
ضروری ہوتا ہے بیگم بھٹوخود برسوں سے سیاست میں انہائی سرگرم عمل رہیں مگر اس وقت انہوں 
فروری ہوتا ہے بیگم بھٹوخود برسوں سے سیاست میں انہائی سرگرم عمل رہیں مگر اس وقت انہوں 
نے ایک روایتی ماں کی طرح تمام انظامات سنجا لے ہوئے سے بیگم صاحبہ کو جب پر یس کا نظر اس 
کی اطلاع می تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا جب میں نے آئیس بتایا کہ بیرغیر کی صحافی اتنی وور سے 
کی اطلاع می تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا جب میں نے آئیس بتایا کہ بیرغیر کی صحافی اتنی وور سے 
آ ہے کی خوشیوں میں شریک ہوئے آ نے ہیں اوراگر بی بی نے آئیس وقت نہیں ویا تو ان کی دل 
آ زاری ہوگی۔

بهثو خاندان جہد مسلسل

187

خاندان ش ایک طویل عرصے کے بعد آنے والی خوشی کی بیقتر یب بد مزگی کا شکار ہوجائے۔ جب
صنم بھٹوکی شادی ہوئی تھی تو بیگم بھٹوا در بے نظیر بھٹو دونوں جیل ش نظر بند تھیں اور انہیں شادی ش
پیرول پر دہائی بلی تھی۔ مرتفظی اور شاہنواز کی شادیاں کا بل بیں ہوئی تھیں اور جوان کے لیے کسی
خوشی کے بجائے بعد ش ایک بڑے صدے کا باعث بنیں۔ بے نظیر بھٹوکی شادی نسبتاً بہتر ماحول
میں ہورہی تھی جس سے بھٹو خاندان اوران کے قریبی دوست بہت خوش ہے۔ شادی کی تقریب کا
سب سے بڑا اور عوای اجتماع بیپلز پارٹی کے قدیم سیاس گڑھ لیاری کے کری گراؤ تھ میں ہوا۔
مادی کی رات سارالیاری روشنیوں سے جگرگار ہاتھا۔ بے نظیر بھٹوکی شخصیت کا یہ بھی ایک دکش پہلو
مادی کی رات سارالیاری روشنیوں سے جگرگار ہاتھا۔ بے نظیر بھٹوکی شخصیت کا یہ بھی ایک دکش پہلو
عوام کی مہمان تو از کی کا اطف اٹھایا۔ بے نظیر بھٹوکی شادی کی سے ہنگامہ آز رائی کئی دن تک جاری
دی بھٹو خاندان کی پاکستانی عوام میں متبولیت اور ہر دلعزیز کی کیا یہ بھی ایک شاندار پہلو ہے کہ
شادی جسیاغیر سیاسی اورانہ آئی ذاتی واقعہ بھی ساری دنیا کے لیے ایک بڑی خبر بڑی گیا۔
شادی جسیاغیر سیاتی اورانہ آئی ذاتی واقعہ بھی ساری دنیا کے لیے ایک بڑی خبر بڑی گیا۔
شادی جسیاغیر سیاتی اورانہ آئی ذاتی واقعہ بھی ساری دنیا کے لیے ایک بڑی خبر بڑی گیا۔
شادی جسیاغیر سیاتی اورانہ آئی ذاتی واقعہ بھی ساری دنیا کے لیے ایک بڑی خبر بڑی گیا۔

188

# ضمیری" بےنظیر" زنجیر

## وُ كثيثر كاعبر تناك انجام:

بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ برسوں گزرجانے کے بعد بھی ذہن سے محوثییں ہوتے۔17 اگست کا ون بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا ہی دن ہے جس کے ساتھ پوری ایک وہائی کے ظالمانہ دورکی یا د تازہ ہوجاتی ہے۔

70 کافیٹن میں ابھی شام کے سامے گہرے ہوئے شروع ہوئے تھے کہ لا ہور سے خواجہ طارق رحیم فون پر بے نظیر بھٹو کو اطلاع دیتے ہیں کہ ان کے ایک انتہائی قریبی قررائع نے اطلاع دی ہے کہ جزل ضاء الحق کا طیارہ ریڈار سے عائب ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے جب ان سے استضار کیا کہ اس کا کیا مطلب لیا جائے تو خواجہ طارق رحیم کا جواب تھا کہ جزل ضیاء الحق کا قصہ ختم ۔ اس کے بعد تو ٹیلی فو نوں کا تا نتا بندھ جا تا ہے۔ عام طور پر جب بے نظیر بھٹو کرا چی ہیں ہوتی تھیں تو دن بحرکی معمول کی ملا قاتوں کے بعد اپنے چیئر قریبی دوستوں اور پارٹی کے بینئر ارکان کو روک لیتی تھیں۔ طیار سے کے غائب ہونے اور مکنہ طور پر اس میں جزل ضاء الحق کے بلاک ہونے کی خبر سے ہم چند منٹ کے لیے بھو مچکا رہ جاتے ہیں ہرایک بے نظیر بھٹو سے تھد ہی کرنا چاہتا ہے۔ آ دھے گھٹے بعد بھٹو خاندان کے دیر پینہ دوست اور متناز صحافی محمود شام تھد اپنی کرنا چاہتا ہے۔ آ دھے گھٹے بعد بھٹو خاندان کے دیر پینہ دوست اور متناز صحافی محمود شام تھد اپنی کرتا ہیں کہ جوفری طیارہ کم ہوا تھادہ بہا و لیور کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور اس میں میں سوار جزل ضاء الحق سمیٹ سارے فوتی ہا لک ہو گئے ہیں۔

بهثی خاندان.جهد مسلسل

'' کیا جزل ضیاء مر چکاہے؟'' بے نظیر بھٹو کا اس سوال میں جواب بھی تھا گر کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ بزیر چتاط تھے کہ کہیں وہ اپنے اندراس خبر کے ساتھ چھپی ہوئی اس خوثی پر قابونہ پاکیس جس کے دہ برسوں ہے کسی اور طرح سے منتظر تھے۔

'' ہاں ضیاء کا تاریک دورختم ہوگیا ، ایک پرسکون آ واز نے سکوت آو ڈاجس نے ہم سب جو

ایک گفتے ہے شدید کھچاؤ کا شکار تنے ، ریلیکس ہوگئے۔ جزل ضیاء الحق اوراس کے حامیوں نے

ذوالفقار کی بھٹو کی شہادت پرمٹھا ئیاں تقیم کی تھیں ایک مسلم لیگی رہنما چوہدری ظہور الٰہی نے وہ قلم

ابطور خاص جزل ضیاء ہے ما تک لیا تفاجس ہے اس نے بھٹوصا حب کی بھائی پروسخط کیے بھے۔

70 کفٹن کے باہر ضیاء دور بیں کوڑے کھائے ، جیلوں بیں تشدد برداشت کرنے اور برسوں

ہوتوں بیں مشھا نیوں کے ڈیے بھی تھے۔ بے نظیر بھٹویہ یک کرکہ 70 کفٹن کے باہر مشھا نیاں تقیم ہو

ربی بیں اور سڑکوں پرجشن کا سمال ہے ڈرائنگ روم ہے لکل کر 70 کفٹن کے باہر مشھا نیاں تقیم ہو

بین ' ہمارا غذہ باس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی موت پرخوشیاں متا کیں گئے۔ ' بے نظیر بھٹو

انتہائی تختی سے کارکنوں کو ہدایت کرتی ہیں مگر بی بی انہوں نے بحثوصا حب …… '' ہم انقام کی

سیاست میں یقین نہیں رکھتے '' بے نظیر بھٹوا یک بار پھر بردی تختی ہے۔ کہتی بیں۔

ڈرائنگ روم ہیں ہم والیس آئے تو پاکستان ٹیلی ویژن پر تلاوت کلام پاک نشر ہورہی تھی

چھر ہی دیر بعد مختلف ذرائع ہے ساری خبریں آ جاتی ہیں۔ ضیاء الحق کے طبیارے کے بارے ش
معلوم ہوتا ہے کہ وہ زشن پر گر کر پاش پاش ہو گیا اورا بھی تک اس جگہ سے شعلے اٹھ دہ ہیں جہال
یہ جہاڈ گر کر نیاہ ہوا تھا جزل ضیاء الحق اوران کے ساتھی جزلوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان
کے جسم کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے۔ بعثو صاحب کو جب 3 اور 4 اپریل کی درمیانی رات شہید کیا گیا
تھا تو ان کے اہل خانہ کو جسد خاکی کے آخری و بدار کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ قدرت کا کتا بڑا
انسان ہے کہ جزل ضیاء الحق کی تو لاش بھی نہیں ل کی۔

رات سے تک ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔سینٹ کے چیئر مین غلام اسحاق خان

### بهثق خاندان جهد مسلسل

ٹیلی ویژن پراعلان کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق انہوں نے صدر پاکستان کا عہدہ سنجال لیا
ہے اور پروگرام کے مطابق نومبر 1988ء میں عام انتخابات ہوں گے ڈرائنگ روم ہیں گھنٹوں سے
ہیٹے لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔اس سے پہلے پچھکا خیال تھا کہ جیں ملک میں دوبارہ مارشل
لاء نہ آجائے۔اسلام آباد ہے جمیں بیاطلاع بھی کمی کہ چاروں صوبوں کے غیر جماعتی بنیا دوں
پرختخب ہونے والے وزرائے اعلی سلح افواج پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ انیکش کا خطرہ مول نہ لیس
کیونکہ اس سے پیپلز پارٹی افتدار میں آسکتی ہے مگر کور کما نڈروں کا بیہ متفقہ فیصلہ تھا کہ فوج کو اب
مزید ہم جوئی میں پڑنے کے بجائے انیکش کرا کے واپس چلے جانا چاہیے۔

70 کافٹن ہے جب بیں رات کے رخصت ہورہا تھا تو آنے والے دنوں کے خیال ہی سے میرے دل ورماغ کی عجیب کیفیت تھی۔ جزل ضیاء کا دورختم ہوگیا گر 5 جولائی 1977ء کی سیاہ رات ہے بہ اپریل 1979ء کی خول آشام سے تک اور پھر ایک طویل المناک جدوجبد جس میں نہ جانے کتنے سہاگ اجڑے ، کتنی ماؤں کے لال جدا ہوئے ، کتنی بہنوں اور بالوں کے سمارے چھنے، جزل ضیاہ الحق کی فوجی آ مریت ایک عہد ایک نسل کھا گئی ، اس سے جوفصل تیار ہوئی۔ اس نے جزل ضیاہ الحق کی فوجی آ مریت ایک عہد ایک نسل کھا گئی ، اس سے جوفصل تیار ہوئی۔ اس نے آنے والے یرسوں میں یا کتانی محاشرے کوجڑوں سے ہلادیا۔

# جمهوريت جيت گئ:

گیارہ سال کے طویل انظار کے بعد جب عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا تو اس وقت مکی و بین الاقوامی میڈیا تو پیپلز پارٹی کی کامیا بی پیپٹین گوئی کررہی رہا تھا گر بھٹو خاندان کے روایتی خالفین بھی پیٹین گوئی کررہی رہا تھا گر بھٹو خاندان کے روایتی خالفین بھی پیٹلیم کررہا تھا کہ جسے تاریخ نظیر بھٹو ہی ہوں گی ۔ 70 کلفٹن اب ایک اور ہی منظر پیٹی کررہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جسے تاریخ ایپ آپ کو دہرارہی ہے۔ 1970ء بیس جب بھٹو صاحب نے ملک بیل بالنے رائے وہی کی بنیا دی ہوئے والے پہلے استخابات بیس حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت بھی سارے ملک کا مرکز وجور 70 کلفٹن ہی تھا۔

191

بهثو خاندان جهد مسلسل

"دُاثرًا ف ايت " ك يهل ايْدِين رِحر مد فظير معوَّكا الوكراف

# DAUGHTER OF THE EAST

BY

## BENAZIR BHUTTO

Nho has been part of the struggle and endured much hardship



17/11/39

HAMISH HAMILTON · LONDON

#### بهٹو خاندان جہد مسلسل

پیپلز مارٹی کے امتحابی بورڈ کوقو می اسبلی کی 207 اور حیاروں صوبوں کی 483 نشستوں کے لیے ملنے والی درخواستوں کی تعدا دہزاروں میں تھی کراچی کے فور اور فائیوا شار ہوٹلوں کے تمام تمرے بک ہوچکے تھے۔ کراچی میں ایک میلے کا ساں تھا جزل ضیاء الحق کے دور میں قربانیاں دینے والے بیشتر رہنمااور کارکن تو خود کو کلٹ کاستحق سجھتے ہی تھے مگر ملک کے وہ سیاسی عناصر بھی جو ہر حکومت کے ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں اپنے تمام وسائل کے ساتھ اس تک ودو میں گئے تھے کہ کسی طرح یارٹی انہیں قبول کر لے۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہنے والے دوستوں اور مثیروں پرسفارش کرنے کے لیے بڑا دیاؤ تھا اب مسئلہ بیرتھا کہ کوڑے کھانے والے اور جیلوں میں تشدد برداشت کرنے والے کارکن بےلوث اور مخلص تو تنے مگران کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ الیکش بیں ہوئے والے اخراجات کا بار اٹھا یا ئیں۔ جزل ضیاء الحق کے دور حکومت میں جس بڑے پہانے پرغیر جماعتی اسمبلیوں اور بلدیاتی اداروں کے ارکان کوکر پیٹ کیا گیا تھا اس ے بیسمجما جاتا تھا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشست طبتے ہی پلاٹ پرمٹ سمیت عیش وعشرت کے سارے درواز ہے کھل جاتے ہیں ۔ بے نظیر بھٹو کے لیے بیدا یک مشکل صورتحال تھی۔ ا پوزیشن کی قائد کی حیثیت ہے انہوں نے گیارہ سال تک یارٹی کی قیادت کی ذمہ داریاں مشکل اور کڑے حالات میں انتہائی برد باری ہے بہمائی تھیں مگراب صور تحال یکسر مختلف تھی ایک طرف تو قربانیاں دینے والے یارٹی رہماؤں کو مطمئن کرنا تھا اور دوسری جانب ایے امیدواروں کو بھی مکٹ دیتا تھا جومسلم لیگ کے بااثر جا گیرداروں اورسر مابیدداروں کو فکست دے عیس۔

امتخابی میم کا آغاز براے ہنگامہ خیز ماحول میں ہوا۔ جزل ضیاء کی فوتی حکومت ختم ہو چکی تھی گرضیاء کی با قیات کواسلام آباد میں برسرافتد ادا شجیلشمنٹ کی بحر پور پشت بناہی حاصل تھی خاص طور پرافغانستان کی جنگ کے دوران آئی ایس آئی ایک برای سیاسی قوت کی حیثیت سے سامنے ائی تھی جس کے سربراہ جزل جیدگل تھے۔ جیدگل فرجی اور دا کیں باز و کی تنظیموں کا پی پی مخالف اتحاد بنانے کے لیے بڑے سرکرم تھے جزل جیدگل فخر ہید کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے ہی اسلامی جمہوری اتحاد بنایا ہے۔ چیف آف آرمی اشاف ریٹا کرڈ جزل اسلم بیک کا میدبیان ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے امتخابی میں آئی ایس آئی کے ذریعے 14 کروڈرو پے پیپلز پارٹی کی مخالف سیاس جماعتوں میں تقسیم کے تھے۔ اسلامی جمہوری انتحاد کا قیام اکتو پر 1988ء پیپلز پارٹی کی مخالف سیاس جماعتوں میں تقسیم کے تھے۔ اسلامی جمہوری انتحاد کا قیام اکتو پر 1988ء

#### بهثق گاندان جهد مسلسل

کوئمل آیا۔اس بیس جنزل ضیاء کی ہا قیات تمام سیاسی اور ندجبی جناعتیں تو ایک ساتھ تھیں گر غلام مصطفیٰ جتو تی بهمتاز بھٹو،اصغر خان ،مولا تافضل الرحمٰن اور ولی خان جیسے جمہوریت پیند بھی بھٹو دشمنی بیس استنے آ کے بڑھ گئے کہ انہوں نے اس اسلامی انتحاد کا ساتھ دیا جس کی محرک ایک انٹیلی جینس ایجنسی تھی ۔اشمیلشمنٹ اور ضیاء کی ہا قیات کی تمام تر ساز شوں اور دسائل کے باوجو دیٹیلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہوگئی۔

اس دوران ایک تاریخی واقعہ بیہ واکہ بے نظیر بھٹوکی سیاسی سوائے Daughter of East بھی لندن سے شاکع ہوگئی۔ لندن سے جو بھی دوست جھے فون کر کے کہتا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے تو بیس اس سے یہ کتاب لانے کی فرمائش کرتا۔ تو می اسبلی کے امتخابات کے دن ہم لاڑکا نہ بیس شھے۔ الرفضیٰ بیس شام کو سارے ملک سے امتخابی متائج آ نا شروع ہو گئے تھے۔ بے شار ملکی وغیر ملکی صحافیوں کی موجودگی بیس لندن سے آنے والی ایک خاتون صحافی واقف کارنے جھے یہ کتاب بطور متحددی۔ بیس واحد محص تھا جس کے پاس ڈاٹر آف دی ایسٹ کی کا پی تھی۔ استخابات بیس کا میا بی گئے۔ اس تاریخی موقع پر بے نظیر بھٹونے اپنی کتاب بر جھے پہلا آ ٹوگراف دیا۔

الیکش جیننے کے بعد 17 نومبر کی شام جب بے نظیر بھٹو لاڑکا نہ سے کرا ہی پہنچیں تو ایک بروا
ہجوم ان کے استقبال کے لیے مستقر تھا۔ ملکی و بین الاقوائی میڈیا کے کیمروں کی چکاچوٹر میں
ایئر پورٹ پر موجود ہر فرد کی بیکوشش تھی کہوہ کی طرح بھی بے نظیر بھٹو کے ساتھ نظر آئے جھے پہلی
یارٹی مینوالانظر آئے وہ پچھاس طرح سے خود کو مصروف دکھائی دے رہ بتھ جس سے
پارٹی رہنماؤں اور میڈیا کو بیرتا تر لیے جیسے وہ مستقبل کی وزیراعظم کے مشیر خاص ہیں۔ بے نظیر بھٹو
ابھی وزیراعظم نہیں بنی تھیں مگر بلاول ہاؤس وزیراعظم کا منظر پیش کر رہا تھا اسکلے روز بلال ہاؤس
میں بھی بی مینوالاخود کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھٹو صاحب کے وکیل سابق اٹارٹی
جزل کی بختیار نے بچھے بو چھا کہ آپ نے بی مینوالاکو کیا اس سے پہلے بھی دیکھا ہا اس پر
بین بختیار صاحب سے کہا کہ آپ تو برسوں سے پہلیز پارٹی میں ہیں اگر آپ نے انہیں نہیں
دیکھا تو ش نے کیے دیکھا ہوگا۔

اسلام آبادیں بےنظیر بھٹوادر بیگم بھٹو کا قیام عموماً بھٹوصاحب کے معالج ڈاکٹر ظفر نیازی کے گھر پر ہوتا تھا۔ان کی صاحبز ادی یاسمین نیازی بےنظیر بھٹو کی قریبی سہیلی تھیں۔الیکٹن جیتنے کے

#### بهٹو خاندان جہر مسلسل

دنیا کی تاریخ بیل بید پہلا واقعہ تھا کہ کی اسلامی ملک بیل کوئی مسلمان خاتون الیکشن جیت کر وزیراعظم کے عہدہ پر فائز ہور ہی تھیں۔اس کے پیش نظرا یک طرف تو بے نظیر بھٹوکی عالمی پیانے پر پذیرائی ہور ہی تھی دوسری جانب افتدار کوان کے قریب آتاد مکھ کر بھٹو خاندان اور پارٹی کے کٹر اور روایتی دشن بھی نقب لگانے بیل مصروف تھے۔ جنزل مجیب الرحمٰن کی طرح اور بہت سے ضیاء دور کے موقع پرست ڈاکٹر نیازی کی کوشی کے اندراور باہر جمیں نظر آئے۔

بے نظیر بھٹوکی کا میا بی سے ان کے دوستوں اور حامیوں کو ایک عجیب می خوشی کا احساس ہور ہا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ وزارت عظمی سنجالتے کے بعدا ہے شہید والد کامشن پورا کریں گی۔ بے نظیر بھٹوا متخابات میں اکثریت حاصل کر چکی تھیں گر اشکیلشمنٹ مٹیلز پارٹی کو اقتدار نشقل کرنے کے لیے تیار ٹہیں تھی۔

17 نومبر 1988ء کے امتخابی نتائج کے بعد آئین کی روے صدر غلام اسحاق خان فوری طور پر بےنظیر مجٹو کو حکومت بنانے کی دعوت دینے کے پابند تھے مگرانہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ آزادامیدواروں اور اقلیتی جماعتوں کو ملاکرا کثریت حاصل کر

پهڻو ځاندان چهو مسلسل

195

لیں۔فلام اسحاق خان کی پوری کوشش تھی کہ بے نظیر بھٹوو تر یاعظم کے عہدے پر فائز نہ ہوں گراس دوران اسلامی جہوری اشحاد کے اعربی بھوٹ پڑگئے۔ میاں نوازشریف اپ علاوہ کسی اور کو وزیراعظم بنانے پر اضی آئیں ستے جب دو ہفتے گزر گئے اوراندرون ویپرون ملک صدر غلام اسحاق خان کی جگ بنسائی ہونے گئی تو جبورا 3 دکمبر 1988ء کو انہوں نے بے نظیر بھٹوکو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بیادگارون تھاجس ایوان صدر سے بھٹو صاحب کی بھائی کے احکام جاری ہوئے تھے اسی ایوان صدر شی ان کی بٹی وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھار ہی سکتھیں۔ یہ نظیر بھٹو، بھٹی ہم بھٹوا پے خاندان اور قر بی دوستوں کے ساتھ میاو قارانداز بھی جگئی ہوئی ایوان صدر بیس واخل ہو بیس واخل ہو کہا تھا میں موجو و بھٹو خاندان کے خالفین کے چہرے دیکھنے کے الیوان صدر بیس داخل ہو کیس وائی اپنیان میں موجو و بھٹو خاندان کے خالفین کے چہرے دیکھنے کے خالف تھا ہے گئی ہوئی دیس موجو و بھٹو خاندان کے خالفین کے چہرے دیکھنے کے خالف تھا ہے گئی ہوئی دیس موجو و بھٹو خاندان کے خالفین کے چہرے دیکھنے کے خالف تھا ہے گئی ہوئی دیس میں داخل ہو کیس اوران کی انہائی ریا کا دانہ سکر ایس نظیر بھٹو کے وزیراعظم کی حیثیت سے صلف اٹھات تیں اچا کی بال کے ایک کونے سے پارٹی کے ایک کارکن کا نعرہ ایوان صدر کی چھٹوں سے کھرایا ''زندہ ہے جھٹو زیرہ ہے گئی تھی تاس یادگار دن شہید بھٹو اپنی بہادر بیٹی کی صورت بھی ایوان صدر شریش موجود تھے اور لاکھوں کارکنوں کا بیٹر ہ ''بھٹو کی تصویر بے نظیر'' حقیقت کے دوب بھی ڈھل گیا۔

#### \*\*\*

بھٹوصاحب نے جب و مہر 1972ء کو اقتد ارسنجالا تو انہیں ایوان اقتد ارکی غلام گردشوں کا تجربہ تھا پھران کے ساتھ ایک ایک ٹیم بھی تھی جو توامی جدوجہدے کندن بن کر تکلی تھی اور انہیں ایپ ایپ شعبوں ہیں بھی مہارت حاصل تھی۔ بے نظیر بھٹو نے کو بچپین سے اقتد ار میں ہونے والے سر دوگرم کو بڑے قریب سے ویکھا تھا گرسیاست میں ولچپی رکھنے کے باوجودوہ علی سیاست میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھیں۔ بھٹو صاحب کی شہاوت کے بعد جس عمر اور جن حالات میں سے نظیر بھٹو کو پارٹی کی قیادت سنجالتی پڑی اس میں ایک ایک ملک گیر پارٹی کی ، جس میں مختف مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہوں ، ایک خاتون ہوتے ہوئے قیادت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بنظیر بھٹو کے ساتھ جو ٹیم تھی اس نے فوجی ڈکھٹر کے خلاف جدوجہد میں تو شدید مصائب جھیلے بنظیر بھٹو کے ساتھ جو ٹیم تھی اس نے فوجی ڈکٹٹر کے خلاف جدوجہد میں تو شدید مصائب جھیلے منظیر بھٹو کے ساتھ جو ٹیم تھی اس نے فوجی کو کٹٹٹر کے خلاف جدوجہد میں تو شدید مصائب جھیلے مشروط اقتدار دیا تھا۔ میں اور سے اتنی تشائی نہتی بھر رہے تھی حقیقت ہے کہ پلیپلز پارٹی کو انٹیک شمن کے اس میں ایک ایک با بلکہ اے شراکت دار بنایا مشاکہ دیس بھراکت دار بنایا مشاکہ دیس کیا گیا بلکہ اے شراکت دار بنایا

بهثو ځاندان جهد مسلسل

گیا ہے۔ گیارہ سال تک ضیاءالحق کی بدترین فوجی آ مریت کے بعد یارٹی کے لاکھوں کارکن اور حا می تھک چکے تتے۔کوڑے کھانے ، قیداور جلاوطنی کےعذاب سہنے والے ہزاروں کارکنوں کے گھر تباہ ہو چکے تھے۔ضیاء حکومت نے سرکاری اور پنیم سرکاری کارپوریشنوں سے جن لا کھوں ملاز مین کو بے روزگار کیا تھا ان کے خاندان برسول سے فاقد کٹی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک زیرک اور بردبار قائد کی حیثیت ہےا ہے قریجی دوستوں اور مثیروں سے باہمی مشورے کے بعد بے نظیر بھٹونے ملک وقوم کے وسیع تر مفادیش حکومت قبول کرنے کا فیصلہ کیا یوں بھی اکثریتی یارٹی کی حیثیت ہے حکومت بنانا ان کا آ کئی اور قانونی حق بھی تھا۔ بےنظیر بھٹوکواس بات کا اچھی طرح ائدازه تفاكه فبياءكي باقيات اورگياره سال تك ان كے خلاف محاذ آراء سويلين اور فوجي بيوروكر ليمي نے انہیں ول سے قبول نہیں کیا ہے۔اس دوران میرے لیے ایک خوشگوار لمحدوہ آیا جب وزیراعظم نے اپنی تمام ترمصروفیات کے باوجودایتی عارضی رہائش گاہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں 10 دیمبرکو میری سالگرہ منانے کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا۔ بیٹم صاحبہ کے علاوہ صرف قریبی احباب شریک ہوئے۔انبی دونوں وزیراعظم نے سرورسکھیرا کو پرلیں سیکرٹری اور ارشاد راؤ کو پبلک ریلیشنز سیرٹری اور مجھے اپنا اوالیں ڈی بنانے کا فیصلہ کیا۔ میرا بھٹو خاندان سے جو تین وہائی سے تعلق رہا ہے۔اس میں کوئی غرض وعائت اور مفاد مجھی نہیں رہا پھر مجھے اپنے بیالفاظ بھی یاد آئے جو میں نے لندن میں ان سے کہ تھے۔''اگرایک جانب ایک ملین پونڈ ہوں اور دوسری طرف آپ کا اعتاد تو میں ایک ملین پوٹڈ کی بجائے آپ کے اعماد کوئر نیج دوں گا۔'' میں نے پچھے پس وہیش کے بعد وزیراعظم کی بیر پیشکش قبول کر لی اور برائم مسترآفس کے ساتھ ہی دفتر میں بیٹھنا شروع کر دیا اور ماضی کی طرح غیرمکلی میڈیا کوڈیل کرنے لگا۔ ضیاء الحق کے سارے دور میں ابوزیشن کے قائد کی حیثیت سے غیرمکی میڈیا بےنظیر محثو کو بڑی اہمیت دیتا تھا، ٹیلی ویژن اورا خباروں کے نمائندے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے ان کی سیاس سرگرمیوں کوکورت کو ہے تھے۔وزیرِ اعظم بننے کے بعد فارن میڈیا کے لیے اب اس بات میں بردی اہمیت بھی کہسی اسلامی ملک میں پہلی بارا یک مسلمان خاتون وزیراعظم کاروبارحکومت چلار ہی ہیں۔بنظیر بھٹو کے وزیراعظم بنتے ہی غیر کمکی میڈیائے اسلام آبادیر بلغار کردی۔اب ایک طرف تو وزیراعظم کی حیثیت سےان کی معمول کی مصروفیات تھیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے دورے تھے۔ساری دنیا ہے آنے والے معزز مہمانوں کا

بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

تا منا بندھار ہتا تھا۔ کا بینہ اور ارکان اسمبلی کو بھی وقت دینا ہوتا تھا۔ اس مصروفیت بین ان کے بیہ بردامشکل تھا کہ وہ روزانہ پریس کے لیے وقت نکال سیس۔ اس لیے غیر کلی صحافیوں کے لیے انہوں نے ہفتے میں دودن پندرہ بندرہ منٹ کا وقت مقرر کردیا تھا جے بحد میں بردھا کرآ دھا کھنٹر کردیا تھا جے بحد میں بردھا کرآ دھا کھنٹر کردیا تھا۔ وزیراعظم نے اپریل میں اپنے دفتر میں میڈیا کے سربرا ہوں کی ایک میٹنگ بلائی تو ایک خوشگوار بات یہ ہوئی کہ وزیراعظم کی کتاب '' ڈاٹر آف ایسٹ' کا امریکی ایڈیشن تو ایک خوشگوار بات یہ ہوئی کہ وزیراعظم کو پیش کیا گیا۔ وزیراعظم نے جس طرح ڈاٹر آف ایسٹ کے پہلے ایڈیشن کی پہلی کتاب پر آٹوگراف دے کر جھے دی تھی ای طرح جھے اس کتاب پر امید وران گفتگو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کی eves and کہ بھی اپنا پہلا آٹوگراف دیا۔ دوران گفتگو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کی eves میں کہا کہ میں ان کی ears بھی جیرت سے دیکھا۔ وزیراعظم کے بید بھار کس بظا ہرتو میر سے لیے گرکا باعث بختے گران کے انہی دیمار کس نے جو مختلف فرائع سے مختلف طنوں میں پہنے کیا سے کینئی جیکے کے کہا کہ میں دیکھوں میں پہنے کیا کہ میں دوران گفتگو انہیں کھول دیا۔

### بهثق خاندان. جهدِ مسلسل

" وْ الرَّا فِ السِن " كَ امريكن الله يش يرتح مد فِظر بعثوكا ٱلْوَكِّراف

In loving memory of my father, my brother, and all those who lost their lives in opposing General Zia's Martial Law in Pakistan.

It Bash. of grey, anguish, fuendstip de frever may the principles for which we strayped always Benezu Blue

199 بهئو ځاندان. جهو مسلسل میں انبی کی طرف ہے دے رہا ہوں اب جب وزیراعظم ہے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے دو کھنے کے وقت کا کہا گیا تھااس پر وزیراعظم سیمجھیں کہ میں نے انہیں بیدوقت دیا تھا ا گلے دن ان خاتون صحافی نے مجھ سے کہا کہ میں ان کا صدر مملکت، آری چیف اور ڈائر یکٹر جزل آئی ایس آئی ے رابطہ کراؤں میں نے ان سے کہا کہ میدمیرے فرائض میں نہیں ہے اور نہ ہی میراان سے کوئی رابط ہے۔ میں ملٹری سیکرٹری سے کہدویتا ہوں اگروہ جا ہیں تو آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ ا محلے دن وزیراعظم کوکرا چی جاتا تھا۔وزیراعظم نے کہا کدمیہ خاتون صحافی جارے ساتھ ہی چلیں جہاز میں وہ چوہدری اعتز ازاحس اور دیگروز بروں سے گفتگو میں مصروف رہیں اب جب وہ جہاز ے اتریں تو مجھ سے کہنے لکیں کہ وزیراعظم کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے مجھے کیوں ساتھ لایا گیا ہے۔ مجھے ان کا بیا نداز اچھانہیں لگا کیونکہ میراطویل عرصے سے غیرمکی صحافیوں سے رابط رہا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ ان ہے برابری کی سطح پر تعلقات رکھنے جا ہمیں اور انہیں اتن ہی اہمیت دی جائے جس کا اخلاقی طور پر تقاضا ہے ور ندان کا رویہ بڑا جارحانہ ہوجا تا ہے۔خاتون صحافی کوای دن اسلام آباد بھی جانا تھا تکر کیونکہ شام کوان کی امریکن قونصل ہے ملا قات طے ہوگئ تھی۔اس لیےانہوں نے اسلام آباد جانا ملتوی کر دیا اور مجھ سے کہا کہ میں ان کا ٹکٹ کینسل کرا دوں اور جو پچاس فیصد کی کئوتی ہوتی ہے وہ بھی نہ کی جائے۔اس پر بچھے بڑی جمرت بھی ہوئی کہ ا نے بڑے اخبار کی صحافی اتنا چھوٹا مطالبہ کر دہی ہیں۔ پر دٹو کول افسر سے کہہ کران کا پیاکا م کرا دیا۔ دودن بعدروز نامہ'' جنگ'' میں پی خبرشا کتے کرائی گئی کہ وافتکٹن پوسٹ کی مالک کی بیٹی کے ساتھ ا چھاسلوک نہیں کیا حمیا اور وزیراعظم نے انٹرویو کے لیے کئی دن انتظار کرایا ساتھ ہی بیزبر بھی دی کہ مجھے میری ذمہ داری سے سبکدوش کیا جارہا ہے۔ جنگ کے جس سحافی نے بینجروی تھی میں ان کے بارے میں تفصیل نہیں لکھوں گا مگراس طرح کے لوگ جن کا بھٹو خاندان اور پیپلزیارٹی ہے بھی کوئی دور کا بھی تعلق نہیں رہا تھا ہماری حکومت میں بلانٹ کروا دیئے گئے تھے۔ان کی اصل وفا داری تو اپنی اپنی ایجنسیوں سے تھی اور ان کا واحد مشن میہ تھا کہ کمی بھی طرح بھٹو خا ندان کے

مخلص اور کمید لوگوں کو وزیراعظم ہے دور کیا جائے۔ میں وزیراعظم کے دفتر کی عمارت میں ہی

بیٹھتا تھا۔ اس دوران مجھے بیہ بھی اطلاع ملی کہ بعض ایجنسیوں کی جانب سے میرے خلاف

ر ایورٹین بھجوائی جا رہی ہیں۔ بیشنل پر ایس ٹرسٹ کے چیئر مین واجد مشس الحن نے بھی بتایا کہ

#### بهثو ځاندان.جهد مسلسل

وزارت داخلہ کی طرف ہے ایک رپورٹ وزیراعظم کو بھیجی گئی ہے کہ گارڈین کی نامہ نگارے مجھے جھڑتے دیکھا گیا ہے حالائکہ اس خاتون صحافی سے میرے درینہ دوستانہ تعلقات تنے مجھے ایسامحسوس مورما تھا کہ میرے خلاف ایک اچھا خاصا محاذین چکا ہے اور ایک صورت ہال پیدا ہونے والی ہے جس میں میرے اور وزیراعظم کے تعلقات خوشگوار نہیں رہ یا ئیں گے۔ میں اپوزیشن کے زمانے میں اکثر بیکہا کرتا تھا کہ میرامشن بیہے کہ بےنظیر بھٹوکو پرائم منسٹر ہاؤس کے در دازے تک پہنچا کر واپس لندن چلا جاؤں گا۔ مجھے رمجسوس ہوا کہ میرا بھٹو خاندان سے جوطویل تعلق رہا ہے اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ مختلف ذرائع سے وزیراعظم کوایک یا قاعدہ منصوبہ بندی سے بدخن کیا گیا تو ایک وقت میں انہیں بھی بیرخیال ہوا کہ شاید بیرخبریں درست ہوں اس دوران فارن میڈیا کے لیے رہے تھمت عملی بنادی گئی کہتمام غیرمکلی صحافیوں سے انٹرو پوزاور ملا قات کا اہتمام پریس سیرٹری کرے گا مجھ ہے کہا گیا کہ میں اہم اخبارات اور صحافیوں سے رابطہ رکھوں اب آب اگر برائم ششرے صحافیوں کی ملاقا تنس نہیں کرواسکتے تو انہیں بھی آب ہے ملنے میں کوئی دلچین نہیں ہوگی۔ ایک طرح سے میں ان دنوں فراغت میں تھا تاہم جن غیرمکی صحافیوں سے برسول سے میرارابط تھاان ہے میں وزیراعظم کے بارے میں مثبت کوریج کے لیے کوشال رہتا تھا ایک حد تک اس وقت ذاتی حوالے ہے میرے لیے صورتحال غیراطمینان بخش تھی۔وزیراعظم کی حیثیت ہے مجھےان کی مجبور یوں کا عمازہ تھا۔

یہ درست ہے کہ گیارہ سال تک پارٹی کے عہد بیداروں اور کارکنوں نے جو مارشل لاء کے کئے دور بیس مصائب جھیلے تھے اور جوان کی محرومیاں تھیں ان کا ازالہ بھی ہوتا چاہیے تھا گر رہائی حقیقت ہے کہ راتوں رات اس کا مداوا بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ پارٹی کے ہر چھوٹے بڑے عہد بیدار اور کارکن کی بید کوشش تھی کہ وہ وزیراعظم سے براہ راست ال کراپی خواہش کے مطابق اپ مطالبات پورے کروائے۔ کم وہیش ہرایک کا بید مطالبہ تھا کہ منفعت بخش ادارے میں روزگا رسلنے کے ساتھ ساتھ بلاٹ بھی ویے جا کہ میں دوزگا رسلنے کے ساتھ ساتھ بلاٹ بھی ویے جا کمیں ، دنوں ، ہفتوں میں وہ اپ اس تمام نقصان کا از الدچاہج سے جوانہیں جزل ضیاء الحق کے گیارہ طویل سالوں میں پہنچا تھا محنت کش غریب اور لوئر ڈرل کلاس کے تعلق رکھنے والے کارکنوں کا بوی حد تک بیدا تھا تی بھی بنتا تھا کہ آنہیں کم از کم فوری طور پر ایک باعزت میں اور کھنے والے کارکنوں کا بوی حد تک بیدا تھا تھا کہ آنہیں کم از کم فوری طور پر ایک باعزت ملازمت دی جائے اب اس کا بید نقصان ہوا کہ پارٹی کا وہ کیڈر جو گیارہ سالہ طویل

#### بهثو خاندان جهد مسلسل

جدو چہداور قربانیوں کے بعد یارٹی کا اٹاشہ بنتا ای سٹم کا شکار ہو گیا جس کےخلاف وہ لڑتا رہاتھا سب سے قابل اعتراض رؤ ہیں ہمار ہے تو می اسمبلی کے ارکان کا تھا۔انہیں اس بات کا قطعاً احساس نہیں تھا کہ انہیں تو می اسمبلی کی بیانشست صرف اور صرف یارٹی اور بھٹوخا عدان کے نام پرملی ہے۔ تو می اسمبلی کے ایک رکن کی حیثیت ہے تمام مراعات اور سہولتیں لینے کے باوجود ہرایک وزیراعظم ے بات اس طرح شروع کرتا کہ آپ بس ہرا یم این اے کوخوش کریں اب خوش کرنے کا مطلب ریر تھا کہ آپ انہیں اتنے پلاٹ اور پرمٹ دیں کہ میدووسری پارٹی میں جانے کا نہ سوچیں۔ نومبر 1989ء میں جب تحریک عدم اعما ولانے کے لیے مسلم لیگ نے ہارس ٹریڈنگ کا آغاز کیا تو ہماری حکومت کومخالفین سے زیادہ اپنے چندار کان اسمبلی کی جانب سے دباؤ کا سامنا تھا۔ شیخو پورہ سے تعلق رکھنے والے ایم این اے جو پہلے ہی گئ مراعات لے چکے تھے ایک دن وزیراعظم کے سامنے یوں کو یا ہوئے کہ برائم منشرصاحبہ میری بیوی بیار ہے اوروہ اپنی زعد کی میں بیٹے کی شادی د کچنا جا ہتی ہےاب بیٹے کی شادی کے لیے اس کی ملازمت تو ضروری تھی ہی پھرانہوں نے بیوی کے ہیرون ملک علاج کے لیے فارن کرنی بھی منظور کرالی۔ بیکام کرانے کے چندون بعدوہ آئے كەسكىشرايف 7اسلام آباديى أيك پلاٹ ل جائے توان كے ديكرمسائل بھى حل ہوجائيں كے وزیراعظم نے اس سے کہا کہ جارے یاس وہاں ایک بھی بلاٹ نہیں ہے۔اس پر بیا بم این اے كہتا ہے كد بلاث توشى و كيم آيا موں بس آپ آرڈر كرويں تح يك عدم اعما وى كے دوران میں نے اپنی ایک ایم این اے کو دیکھا، جنہوں نے مارشل لاء دور میں بڑی سختیاں جھیلیں تھیں گئی بارجیل گئی تھیں ہم ان کی بوی عزت کرتے تھے اب انہوں نے بھی اس طرح بات شروع کی کہ آج كل برداد باؤے يل نے كها كيسا د باؤ؟ كينے لكيس ايك كروڑكى آ فرموئى ہے۔ يس نے يو جھا كدكة فر ہوئى ہے تو كہنے كيس كم مجھيں مجھے ہى ہوئى ہے۔ ميس نے كها كدا كرآ ب جيسى سينتراور سیاڑ کارکن اس طرح کی بات کریں گی تو پھراس دیاؤ کا کوئی بھی مقابلہ تہیں کر سکے گا۔ان کے ساتھ چنداورخوا تین بھی بیٹھی تھیں ان میں ایک خاتون جب بھی ملتیں ان کے ہاتھ میں ملازمتوں ، یلاٹوں اور بینکوں کے قرضوں کے لیے درخواستوں کا ایک پلندہ ہوتا تھا اب اس زمانے میں ب یریشرک ایک نی فتم پیدا ہوئی کہ خودا پنی پارٹی کے بعض منتخب ارکان اور سینئر کارکن وزیراعظم کے لیے پریشر گروپ ہے ہوئے تھے ایک طرف پرائم منسٹراوران کی حکومت کو اپنوں کے ہاتھوں میہ

### پهٹی خاندان جہدِ مسلسل

کچو کے لگ رہے بخصاتو دوسری جانب اعلیکشمنٹ نے پی پی کے خلاف اپٹی سازشوں کا سلسلہ بند نہیں کیا تھا۔

اس دوران پھھانے واقعات رونما ہوئے جو وزیراعظم کے ساتھا عمّا دکے رشتہ کو بحرون کر کئے تتے بیصورتحال میرے لیے خاصی تکلیف دی تھی کہ کہیں استے سالوں کی رفافت کا افسوستاک انجام نہ ہو گریس پرعزم تھا کہ بی بی سے اپنے اعمّا دکے رشتہ پرکوئی آپی تی تہیں آنے دوں گا۔ یس نے مشتر کہ دوستوں سمیعہ وحید، آمنداور واجد صاحب کو بتایا کہیں ستنقل طور پرواپس لندن جارہا ہوں اور ان سے مشورہ کے بعد بی بی کے نام ایک پرخلوص خط لکھا اور لندن واپسی کی اطلاع دیتے ہوں اور ان سے مشورہ کے بعد بی بی کے نام ایک پرخلوص خط لکھا اور لندن واپسی کی اطلاع دیتے ہوں اور ان سے مشورہ کے بعد بی بی کی مشکل وقت میں میری ضرورت سمجھیں میں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہوں گا اس کے فور آبعد میں میر مرتفظی بھٹوسے ملنے کے لیے ایتھنٹر چلا گیا۔ ان سے ملا قات کا پروگرام پہلے سے طرحا میر راہے تھنٹر چلا گیا۔ ان سے ملا قات کا پروگرام پہلے سے طرحا میر راہے تھنٹر میں دودن قیام رہا۔ مرتفظی نے اپنی بہن کی 21 جون کو سالگرہ کے لیے میرے ہاتھ تحقد اورخط بھیجا تھا۔

16 جون کووز ریاعظم ہاؤس (سندھ ہاؤس) ہیں آ دوکشمیر کے انتخابات ہیں پی پی کا میا بی کی خوشی میں وُ زکا اہتمام کیا گیا تھا۔ وز ریاعظم اس دن بے حد خوش تھیں۔ وُ ز کے اختام پر وز ریاعظم سے ملا قات ہوئی تو میں نے آنہیں مرتفای کا خطاور تخد دیا۔ مرتفای کے تخفے اور خطنے ان کا موڈ مز یدخوشگوار بنا دیا۔ وز ریاعظم نے خاص انداز میں میر سے اس خط کا ذکر کیا جس میں ، میں نے آنہیں سنتقل لندن جانے کی اطلاع دی تھی۔ وز ریاعظم نے کہا کہ '' کیا اے ڈی ک نے آپ کو یہ نہیں بنایا کہ میر سے اپنا تھیں'' میں نے ان سے کہا کہ آ منہ پریس بنایا کہ میر سے اپنا تھیں کہ اس کے ان سے کہا کہ آ منہ پراچہ اور واجد شمس آئے ان سے کہا کہ آ منہ میر مرتفئی سے ملئے انتخفر گیا ہوں۔ میں نے وز ریاعظم کو اسکے ون لندن جانے کی اطلاع و سے میر مرتفئی سے ملئے انتخفر گیا ہوں۔ میں نے وز ریاعظم کو اسکے ون لندن جانے کی اطلاع و سے میر مرتفئی سے ملئے انتخفر گیا ہوں۔ میں نے وز ریاعظم کو اسکے ون لندن جانے کی اطلاع و سے جوئے خوشد کی سے ان سے اجاز سے طلب کی انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے میں میرسوچ رہا تھا کہ یہ و کے خوشد کی سے ان سے اجاز سے طلب کی انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے میں میرسوچ رہا تھا کہ یہ و زار سے خارجہ سے کہ جتاب بھوئی کی 16 جون کو وزار سے خارجہ نے اور واجد میں ہوئے تھے۔

علی کیانی اس وقت فی آئی ڈی میں ڈائز یکٹراشتہارات تھے۔ نے وزیراطلاعات انہیں تبدیل کرنا جا ہے تھے۔ اینفنز جانے ہے قبل میں نے سیسفارش کی کیعلی کیانی کواوور سیزنشست

203

يهثق ځاندان.جېډ مسلسل

پر آزاد کشمیر کا امیدوار نامزد کیا جائے جے وزیراعظم نے قبول کرلیا۔ علی کیانی بعد میں اوور سیز نشست پر آزاد کشمیرا سہلی کے رکن فتخب ہوئے۔ لندن آمد کے ڈیڑھ ماہ بعد مجھے اطلاع ملی کہ صدر غلام اسحاق خان نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو برطرف کر دیا یوں لا کھوں کا رکنوں کی گیارہ سالہ طویل جدوجہداور ہزاروں کا رکنوں کی قربانیوں کے نتیج میں برسرافتدار آنے والی عوامی حکومت اشکیلشمنٹ کی سازشوں سے صرف اٹھارہ ماہ بعدا فتدارے عروم ہوگئی۔



204

# دوسراد ورِحکومت\_حقائق اورتصوّرات

1993ء بیں گران وزیراعظم معین قریشی کی عبوری حکومت کی گرانی بیں ہونے والے عام استخابات بیں پیپلز پارٹی نے دوبارہ کامیا بی حاصل کی اور یون محتر مد بے نظیر بجٹونے دوسری مرتبہ وزیراعظم پاکستان کا عبدہ سنجالا۔ 1977ء کے بعدیہ پہلاموقع تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب بیس جونیج مسلم لیگ کے ساتھ محلوط حکومت بتائے بیس کامیاب ہوئی۔ سندھ اور سرحد بیس پیپلز پارٹی کو حکومت بتائے بیس کامیاب ہوئی۔ سندھ اور سرحد بیس پیپلز پارٹی کو حکومت بتائے بیس وفعہ میہ تجربہ بھی کیا گیا کہ پی پی پی کے بعض مخالفین کو بھی حکومت بتائے کا دوبارہ موقع ملا۔ اس وفعہ میہ تجربہ بھی کیا گیا کہ پی پی پی کے بعض مخالفین کو بھی حکومت بتائے کا دوبارہ موقع ملا۔ اس وفعہ میہ تجربہ بھی کیا گیا کہ بی بی پی پی کے بان لوگوں کی بھی پارٹی بیس واپسی ہوئی ، جوضیاء آسریت بیس پارٹی مجھوڑ کے بند اور جنہوں نے پی پی پی کے بانی ذوالفقار علی بھٹوشہید اور اان کے خاندان کے خلاف مارشل لاء کا ساتھ و یا تھا۔

ینظیر بھٹونے ماضی کونظرا تداز کر کے وسیع تر قومی مفادیش سیاسی مصالحت کا شبت رویہ اختیار کیالیکن پارٹی کے جن کار کنوں نے مارشل لاء کے طویل دور بیں مصائب ومشکلات کامسلسل مقابلہ کیا تھاان کے لیے ایسے عناصر کی میہ پذیرائی دل فٹکنی کا باعث بنی۔اس صور تحال نے پارٹی میں نظریاتی وسیاسی خلفشار کوجنم دیا۔

پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں پیاضطراب پیدا ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کی عظیم قربائی
کوافئڈ ارکی صلیب پرلٹکا دیا گیا ہے اورائن الوقتوں کوقبول کرلیا گیا ہے وہ اسے سیاس سمجھوتے سے
تعبیر کر کے وسیح النظری کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس دن محتر مدیے نظیر بھٹو کو وزیراعظم
بنانے کا اعلان کیا گیا۔ ای شام میں اور واجد عشم الحسن ان سے ملنے بختا ور ہاؤس گئے ہم وقتر میں
انتظار کرنے کے بجائے لان میں چہل قدمی کرنے گئے اس اثنا میں وزیراعظم نے ہمیں بلالیا اور

#### بهثو خاندان جهد مسلسل

ہم ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے محتر مدبے نظیر بھٹونے کہا کہ غیرملکی دوروں میں ہم باری باری ان کے ہمراہ جایا کریں گے۔املے روز انہیں قبرص میں دولت مشتر کہ کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وزیراعظم کے اس پہلے غیر ملکی دورہ میں واحد شمس الحن کا تا م تجویز ہوا۔ بخنا ور ہاؤس میں ملاقات نظام تو کی پہلی جھلک تھی پہلے دور حکومت میں، میں نے بیافیعالم کیا تھا کہ دوبارہ مجھی سرکاری عہدہ نہیں لول گا، ایک صبح جب ہم ہیلی کا پٹر میں مری جا رہے تھے تو وزيراعظم نے دوران سفر مجھے كہا كہوہ ميرے ليے پچھسوچ رہى ہيں۔ بيس نے برجت كہا۔ لي لي! آپ وزیراعظم ہیں تو میں خود کووزیراعظم سجھتا ہوں اور میرے لیے یہی احساس کافی ہے، انہوں نے مجھے اسلام آباد شررہنے کے علاوہ اندرون ملک ان کے ساتھ شریک سفررہنے کے لیے کہا۔ د مبر 93ء کے آخری ہفتے میں وزیراعظم بے نظیر بھٹو چین اور شالی کوریا کے سرکاری دورہ پر گئیں۔ میراان کے ساتھ دوسرے دورحکومت میں یہ پہلا غیرملکی سفر تھا۔ ایک دن قبل انہوں نے میری سالگرہ منانے کے لیے وزیراعظم ہاؤس میں ایک بادگار کنج کا اہتمام کیا تھا اور سالگرہ کی مناسبت ے خوب آ رائش و سجاوٹ کی گئی تھی۔اس کنچ کی ایک دکھٹی پیٹمی کداس میں وہ دوست اورا حباب مدعو کیے گئے کی بی اور میرے قریب ترین تھے۔ان مہمانوں میں عارف نظامی اوران کی بیگم، وز براعظم کے کزن طارق اسلام اور ان کی بیگم یاسین، آمند پراچداور ان کے شوہرسلیم ذوالفقار، واجدهم الحن اورشابدنوازشال تقے ميرے ليے بيد بات خوشی اور فخر كا باعث تقی كه لی بی دوبارہ وزیراعظم بن کربھی میری سالگرہ منانے کے اپنے معمول کونبیں بھولی تھیں وہ اس دن بے حدخوش اورانتائي خوشكوارمود مينتمين\_

عارف نظای نے سالگرہ کی خبر توائے وقت اور نیشن بیں شائع کر دی اس کا تمام حلقوں بیں خوشگوار اور قابل رشک اثر ہوا۔ وزیراعظم کی بیشفقت ہر حلقہ خاص وعام بیں بیام بھی ثابت ہوئی کہ کوئی سرکاری حیثیت نہ ہونے کے باوجو دبھی میری اپنی ایک پوزیشن ہے۔

## حقائق اورتصورات:

وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کا آغاز بہت اچھا تھا۔اس بین کی ترقیاتی منصوبے اور عوامی فلاح و بہبود کے کام شروع کیے گئے۔ایک طرف غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے

206

عام آ دمی کولیس اور بیلی کی سہولت فراہم کرنے کے اہم منصوبے کھل کیے گئے گیارہ ہزار کلومیٹر کی گیس لائیس بینچائی گئی واضارہ کلومیٹر کی گیس لائیس بینچائی گئی واضارہ ہزار دیبات کو بیل کی سہولت مہیا کی گئی ۔عوامی بہبود کے ان شعبوں کے علاوہ سات لا کھ ٹیلی فون کی جدید سہولت سے مستنفید ہوئے ۔سٹیلا نئ کششن دیتے گئے اور دیبات کے لوگ ٹیلی فون کی جدید سہولت سے مستنفید ہوئے ۔سٹیلا نئ و ثر بھی روشناس کرائی گئی۔

حکومت نے تعلیم اور صحت کے شعبہ پر خاص توجہ دی۔ اکیس ہزار پرائمری اسکول کھولے

میے ، 33 ہزار لیڈی ہیلتھ وزیٹرز بحرتی کی گئیں اور خوا تین کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے گئے
اگر چہ قو می اسمبلی میں خوا تین کی مخصوص نشستوں پر نمائندگی نہیں تھی لیکن عور توں کے لیے متعدد
منصوبے تیار کیے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وو می پولیس اسٹیشن، وو می بینک اور اعلی
عدلیہ میں ومن بچوں کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ دیگر ترقیاتی منصوبوں میں کیٹی بندرگاہ پر کام شروع
ہوا۔ گوادراور مہون شریف میں ایئر پورٹ کا منصوبہ پوراکیا گیا۔ کراچی میں وہشت گردی ختم کر
کے امن کی بحالی بے نظیر حکومت کا اہم کا رہا مہ ہے، جے تمام حلقوں میں سراہا گیا۔ ملک سے
بے روزگاری کے خاتمہ کے لیے منظم کوشش کی گئی۔ سرکاری محکموں، پبلک کار پوریشن اور خود مختار

بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

اداروں بیں ہزار ہا نو جوانوں کو ملازمت دی گئی، پیپلز پارٹی کی حکومت کا بیرقائل فخر اقدام تھا کہ ایسے تعلیم یا فنڈنو جوانوں کواہلیت کی بنیاد پر ملازمت کی جوعام حالات میں ناممکن امرتھا۔

ایک مستحس فیصلہ یہ کیا گیا کہ ادکان کا پینہ بینک لون لینے کے بجاز نہیں ہوں گے۔ دوسرا
قابل تعریف کا م یہ کیا کہ ملتان اور سکھر سے نج فلائٹس کا آغاز کیا گیا جس کی وجہ سے ان علاقوں
کے عوام کو دور دراز کے سفر سے نجات لی ۔ پاکستان کے ایسی کو بہتر بنانے کے لیے اپنٹی نارکونک
کے حکمہ کو فعال بنایا گیا۔ اس جرم میں ملوث افراد کے لیے سزائے موت اور جائیداد کی ضبطی کا
قانون بنایا گیا۔ فشیات کی تجارت میں ملوث افراد کے لیے سزائے موت اور جائیداد کی ضبطی کا
قانون بنایا گیا۔ فشیات کی تجارت میں ملوث افراد کے لیے سزائے موت اور جائیداد کی شخیت
طالب مما لک کے حوالے کیا گیا۔ حکومت نے قومی اور عوامی مفاوات کے متحد د منصوبوں کے لیے
شبت افد امات کے ۔ وزیر اعظم نے انسانی ہمدردی کے بھی بے شار قابل تعریف کام کیے اورا لیے
مستحق افراد کی سر پرستی اور مدد کی جو حالات اور معاشی مجبور یوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے
مستحق افراد کی سر پرستی اور مدد کی جو حالات اور معاشی مجبور یوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے

بے نظیر بھٹو کی شخصیت کا پیٹو بھورت ترین پہلو بیہ ہے کہ وہ آ یک شفیق اور زم دل خاتون ہیں اور ان کے پہلوش انسانی ہمدردی سے لبریز گداز دل ہے۔ وہ ہرا یک کی تکلیف پر پریشان ہوجاتی ہیں اور مصیبت میں مدد کرنا ابنا انسانی فرض تضور کرتی ہیں، اکثر لوگ ان کی اس کمزور کی سے فائدہ اشفاتے ہیں۔ بنظیر بھٹو کا بیشخصی پہلوء ان کی دیگر کمزور یوں پر حاوی ہے۔ انہوں نے بطور وزیراعظم عام افراد کی مالی امداد کر کے ان کی زعدگی کے مصائب کم کیے۔ بہت سے خائدا توں کو فاقد کشی سے بچایا۔ انہوں نے ان پارٹی کا رکنوں کا بھی خیال رکھا جن کے کاروبار ضیاء کے مارش لاء کے خلاف جدد جہد کی وجہ سے تباہ ہوگئے تضاور جوانتہائی تنگدی کی زعدگی گر اور ہے تھے۔

یہاں گومنڈی ضلع وہاڑی کے ایک پرانے پارٹی کارکن کا واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ
ایک مرغی خانداور فیکٹری کا ما لک تھالیکن اپنے قائد بھٹوشہید کے تن بیس کوائی جدوجہد کا جذبہا س
کے کاروبار پراٹر انداز ہوا اور اس کا کاروبارختم ہوگیا لیکن اس نے اپنے مکان پر پارٹی کا پر پم
ہیشہ سر بلندر کھا۔ وہ اپنے کاروبار کو پھر شروع کرنے کے لیے بینک لون چاہتا تھا اس نے مجمعت
رابط کر کے مدوج ہی ہیں نے اس کی درخواست متعلقہ محکمہ کے علاوہ بااٹر افراد کو پہنچا وی لیکن ممل
ست تھا۔ اوھر اس کے حالات وگرگوں ہوئے ،اس نے گرتی ہوئی صحت کے باعث کاروبار کا

#### بهثو خاندان جهد مسلسل

ارادہ ترک کردیا اورا ہے وو بیٹوں کے لیے ملازمت کی ٹی درخواست دی جے بیس نے وزیراعظم
کی خدمت میں بیش کیا۔ انہوں نے اس پرضروری احکام دے دیے توکرشاہی کا اپنا طریق کار
ہے، اس ووران جھے لندن جا تا پڑگیا۔ واپسی پر جھے پہۃ چلا کہ ہے کسی کی حالت بیس اس کا انتقال
ہوگیا ہے اور بیٹوں کی ملازمت کا بھی پچھ نہیں ہوا۔ میرے لیے بیہ واقعہ بڑا تکلیف دہ تھا کہ
وزیراعظم کے احکامات پرعمل درآ مرنبیں کیا گیا اور توکرشاہی کی خفلت کی وجہ سے وہ عظیم انسان
جس نے مارشل لاء کی صعوبتیں برواشت کیس اور پارٹی کا پرچم بلندر کھا لیکن اپنی جمہوری حکومت
میں اس کی زعرگی کا برچم مرگوں ہوگیا۔

وزیراعظم بھٹو کے علم میں بیروا قعہ لا یا حمیا تو انہوں نے اس کارکن کے دونوں بیڑوں کے لیے فوری ملازمت اور بیوہ کے لیے معقول رقم کی منظوری دی۔ بی بی کے اس انسانی وصف کے بہت ے واقعات ہیں ۔معروف ادیب وصحافی پوٹس ادیب بی بی کے جانثار تھے۔ مارشل لاء کے بعد نوازشریف دور میں انہیں ریڈیو کی ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ان کے حالات اچھے نہیں تھے میں پاک ٹی ہاؤس گاہے بگاہے جایا کرتا تھا۔انہوں نے مجھ سے اپنے حالات وزیراعظم تک پہنچانے کی خواہش کا اظہار کیا چنانجہ وزیراعظم نے ریڈیو پران کی طازمت کی بحالی کے علاوہ پیاس ہزاررویے کی منظوری دے دی میں بذات خودوز براعظم کی طرف سے بید چیک دیے کے لیے یاک ٹی ہاؤس میااورمتاز کالم تولیس متو بھائی کے ہاتھوں سے سے چیک بوٹس اویب کو پیش کیا اس وفت یاک ٹی ہاؤس کا ایک پرانا ویٹرشریف بنجارہ حسب معمول جائے لایاوہ ایک خاص انداز سے جھے دیکے رہا تھااس کے چبرے کے تاثر ات میں دکھاور درو پنہال تھاوہ جھے کے کہ کہنا جا بتا تھا ليكن كمنبس يار ما تفاءاس كى آئكمول من جميا پيغام ميس في بره الياتفاياك في ماؤس كے مستقل ''شام نشینوں'' میں میرے پرانے دوست اسرار زیدی اور باغ و بہار شخصیت اور درولیش صفت شاعرظهیر کاشمیری تنے۔ای شام پنة چلا كەمعروف براۋ كاسٹر صحافی اور شاعرار شاومسین كاظمی كی شام بھی یاک ٹی ہاؤس میں گزرتی ہے انہیں سائے نے کاٹ لیا تھا اور علاج کے معاملات ورست نہیں تنے فلہیر کا تمیری بھی علیل رہتے تنے۔امرار زیدی کے حالات بھی قابل رشک نہیں تنے۔ بونس ادیب کے لیے وزیراعظم نے جو کیا تھا۔اس خوشگوار فریضہ کی انجام وہی میرے لیے وہی اطمیتان کا باعث تھی بلین یاک ٹی ہاؤس کی اس شام نے مجھے ملکین اوراداس کر دیا۔

بهٹو خاندان جہدِ مسلسل 209

اسلام آباد والهی کے بعد واجد شمس الحن اور ش نے وزیراعظم سے درخواست کی کدان چاروں اصحاب کو ایک لاکھر و پے فی کس گرانٹ دی جائے۔ وزیراعظم نے کمال شفقت سے اس کی منظوری و سے دی۔ چند دن بعد سیکرٹری اطلاعات نے پاک فی ہاؤس شی شریف بنجارہ کو ایک لاکھر و پے کا چیک دیا تو اس کی آ تکھوں شی تشکر کے آنسو تھے۔ اسے یہ یقین نہیں آرہا تھا کہ اوزیراعظم پاکستان نے کسی درخواست کے بغیر ایک لاکھر و پے جیجے ہیں و ہیں اسرار زیدی کو بھی اور براعظم پاکستان نے کسی درخواست کے بغیر ایک لاکھر و پے جیجے ہیں و ہیں اسرار زیدی کو بھی ایک لاکھر و پے کا چیک دیا گیا۔ ظہیر کاشمیری کے گھر جاکران کی خدمت میں وزیراعظم بے نظیر کی طرف سے یہ چیک چیش کیا گیا۔ ظہیر کاشمیری کی گفتگویش وہی سرشاری اورخود واری تھی جوان کی شخصیت کا طرہ امنیاز تھا۔ ارشاد حسین کاظمی اسلام آباد کے ایک اسپتال میں زیرعلاج تھے اور انہیں وہاں جاکر چیک دیا گیا بعد از اں ان کی بیوہ کی بھی مالی امداد کی گئی۔ پاک ٹی ہاؤس کے مالک زاہد کر انگش پروہاں کام کرنے والے دوویٹروں کو پچیاس ہزار اور پچیس ہزار کی مالی مدود کی گئی۔

وزیراعظم نے ادب وصحافت اور فتون الطیفہ سے وابسۃ کی افراد کی اپنے خصوصی فنڈ سے سر پرسی کاسلسلہ جاری رکھا، حفیظ راقب جو ' مساوات' ' ہیں صحافیوں کے حقوق کے لیے کئی بارجیل گئے تھے۔ ان کے آخری ایام بے حد تکلیف دہ تھے۔ پاکستان کے منفر داور مستاز صحافی جناب نثار حیاتی پرائم فسٹر سیکرٹریٹ آئے تو انہوں نے حفیظ راقب کی مدوکر نے کی سفارش کی ان کا کیس وزیراعظم کی خدمت ہیں چیش کیا گیا تو انہوں نے فوری طور پر دولا کھروپ کی گرانٹ کی منظوری دی۔ اپنے مقبول اداکارہ صبیحہ خانم کو آگھوں کے علاج کے لیے پانچ ہزار ڈالر کی مدو چاہیے تھی۔ صبیحہ خانم کے گئی ویژن اور دوسرے اداروں کے سربراہوں سے رابطہ کرکے بیٹر ماکش کی کہ آئیس پانچ ہزار ڈالرامر بیکہ ہیں آگھوں کے آپریش کے لیے درکار ہیں۔ اس سلسلے ہیں جھ کی کہ آئیس پانچ ہزار ڈالرامر بیکہ ہیں آگھوں کے آپریش کے لیے درکار ہیں۔ اس سلسے ہیں جھ کی کہ آئیس پانچ ہزار ڈالرامر بیکہ ہیں آگھوں کے آپریش کے لیے درکار ہیں۔ اس سلسے ہیں جھ سے بھی رابطہ کیا گیا ہیں نے وزیراعظم کی خدمت ہیں تو میں جھیج دیا اور انہوں نے مطلوبہ رقم کی منظوری دے دی ایک بار پھرمنو بھائی کو زحمت دی کہ وہ صبیحہ خانم کے لیے وزیراعظم کی گرانٹ کا جنگ ان کے متحافین کو پہنچادیں۔

پاکستان کے ممتاز دانشورتر تی پسندادیب ادرکہند مشق صحافی حمیداختر کو بھی حلقوں میں عزت واحر ام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کے بارے میں پند چلا کہ دہ گلے کے سرطان میں جتلا ہیں کینسر کا علاج بجائے خودایک لاعلاج مالی بیاری ہے۔ حمیداختر کے بارے میں میددردنا ک خجر قوری

#### بهثق ڈاندان جہد مسلسل

عمل کی متقاضی تھی ، حکومت نے ان ونوں ہیرون ملک علاج پر پابندی عائد کررکھی تھی ، محتر مدبے نظیر بھٹو نے ملک میں محتر مدب نظیر بھٹو نے ملک میں حمید اختر کے مفت علاج کے احکامات وے دیئے۔ جن پر فوری عمل در آمد موال اور کے معروف کینسراسپتال میں علاج کے بل بھی اسی فنڈ سے ادا کیے گئے۔ وہ فوری علاج اور توجہ سے صحت یاب ہو گئے۔ ممتاز دائشور اور روش خیال صحافی وارث میر مرحوم کی علمی وصحافی خد مات کے اعتراف میں محتر مدبے نظیر بھٹونے وارث میر فاؤنڈیشن کودس لا کھروپ وہے۔

میں نے صرف چند واقعات کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ وزیراعظم نے میرے توسط سے درجنوں افراد کی مدد کی۔ ان میں الل صحافت کے علاوہ الل قلم ، الل وائش ، الل قلم بھی شامل ہیں۔ درجنوں افراد کی مدد کی۔ ان میں الل صحافت کے علاوہ الل قلم ، الل وائش ، الل قلم بھی شامل ہیں۔ درجنوں اور گوروز گاروے کران کا مستقبل سنوارا گیا اور کئی خاندان بی بی کی رحمہ کی اور شفقت کی خوبی سے فیضیاب ہوئے۔ کراچی کے فلمی صحافی واد کار اسد جعفری کی بیوہ کو دو لا کھروپے بیلیز فاؤیڈ بیٹن کی طرف سے دیئے گئے۔

## ایک یادگارعلامت:

پیپلز میڈیا قاؤیڈیٹن پی پی کے پہلے دور حکومت میں قائم کی گئی تھی اور اس کے لیے ایک کروڑرو پے کی سرکاری گرانٹ دی گئی تھی تا کہ مستقل بنیا دوں پر ستحق صحافیوں کی فلاح و بہود کا سلسلہ شروع ہو سکے ۔ یہ فاؤیڈیٹن محتر مد بے نظیر بھٹو کی اس خواہش کا مظہر تھی کہ صحافیوں اور اور یہ دوں کی بھلائی کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم قائم ہوئی چا ہے۔ اگست 1990ء میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمہ کے بعد نواز حکومت نے پیپلز میڈیا فاؤیڈیشن کے فنڈ زمجھ کر دیتے جو کی حکومت کے خاتمہ کے بعد نواز حکومت نے پیپلز میڈیا فاؤیڈیشن کی خیئر پرین خود محتر مہد نے بیٹلز میڈیا فاؤیڈیشن کی جیئر پرین خود محتر مہد نظیر بھٹو ہیں اور پورڈ آف ڈائر کیٹرز جناب قرع ہاس، احمد سعید اعوان، بیٹم اشرف عباس، جناب داشد لطیف، جناب واجد میش الحن، محتر مدآ منہ پراچہ اور بھھ پر مشتل کی جیئر برا فلام آباد اور بھٹو نے دوسرے دور حکومت میں پورڈ کا ایم اجلاس بلاکر یہ فیصلہ کیا گہ اسلام آباد شن بیششل پر یس کلب تغیر کہا جانا وادر بھٹی منصوبے اور ای جگہ صحافیوں کے لیے دہائش فلیٹ بھی ہوں، اسلام آباد اور پیڈی کے ان صحافیوں کو دیتے جا کیں جنہوں نے پہلے کی بھی کی سکن یہ اپارٹمنٹ اسلام آباد اور پیڈی کے ان صحافیوں کو دیتے جا کیں جنہوں نے پہلے کی بھی حکومت سے کی جگہ کوئی سرکاری پلاٹ نہ لیا ہو۔ دہائش منصوبے اور پر یس کلب کے لیے اسلام کی سے اور پر یس کلب کے لیے اسلام کیا ہیں جنہوں نے پہلے کی بھی

#### پهٹی خاندان جہدِ مسلسل

آ باد کے سیکٹر جی ایٹ مرکز میں کا ڈی اے سے سرکاری شرح پرایک پلاٹ لیا گیا اور جسیں بیفرض سونیا گیا کہ جلدے جلداس منصوبہ کو کمل کیا جائے چنا نجہ تو اعدوضوا لبلا پورے کر کے تغییر کا آغاز کر دیا گیا اورایارٹمنٹ ان صحافیوں کوالاٹ کیے گئے جومیرٹ پر پورااتر تے تھے ان میں زیادہ تر حکومت کے بخت تکنہ چیں تھے یہ فلیٹ انتہائی ستی قیت پر دیئے گئے اور یہ ہولت بھی فراہم کی گئ کہ دوسال کے عرصہ میں آسان قسطوں میں ادائیگی کر کے فلیٹ کی ملکیت اور جانی لے لیس نیھٹل یر ایس کلب کی تغییراور رہائش منصوبہ بے نظیر بھٹو حکومت کا ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ پیپلز فاؤ تڈیشن کا بیمنصوبہ حکومت کے آزادی صحافت کے اقدام ہے بھی آ ہنگ تھا جہاں ایک طرف حکومت صحافیوں اور او بیوں کے لیے رفا ہی منصوبوں برعمل پیرائقی وہیں دوسری طرف سرکاری خبررسال ادارےاہے بی لی کا سربراہ اردو کے ایک کالم نویس اظہر سبیل کو بنا دیا گیا جس دن صدر پاکستان نے بیشنل پرلیں کلب کا سنگ بنیا در رکھنا تھا اور جس میں ا کابرین حکومت، غیر مکلی سفیر اور اہم شخصیات مدعوتھیں۔اظہر سہیل نے اس دن درجن بحرصحافیوں کواہے پی پی کی ملازمت سے برطرف کردیا کئی اعلیٰ افسران کوتقریب میں شرکت ہے روکنے کے لیےفون کیے گئے یہاں تک کہ وزیراعظم کے پرلیل سیرٹری بھی اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے جبکہ انہیں وزیراعظم کی ہدایات تھیں کہوہ اس منصوبے میں عملی تعادن کریں۔ ٹیلی ویژن کے شعبہ نیوز سے کہا گیا کہاس تقریب کی کارروائی کی کورج سرسری طور پر کی جائے۔ پرلیس کلب کے سنگ بنیاد کے موقع پر دراصل سرکاری خبررسال ادارے ہے درجن مجرصحافیوں کی برخانتگی کا اصل مقصداس تقریب کی اہمیت کو کم کرنا تھا۔ حکومت کواس کا پہنقصان بھی ہوا کہ اس تقریب میں جھٹے وی بورڈ کے نفاذ کا جو متحسن اقدام کیا گیاتھااس کا اثر بھی زائل ہو گیا اور حکومت کے آ زادی صحافت کے دعوے کو بھی شدیدنقصان پہنچا۔اس اشتعال انگیز کارروائی سےنٹی صورتحال پیدا کر کے صحافیوں کی تنظیم اور حکومت کے درمیان نصادم کی بنیا در کھ دی گئی۔اس کے علاوہ دوسرے تو می اخبارات میں اپنے ذاتی مخالف صحافیوں برعرصہ حیات تنگ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا حمیا۔ انہیں ملازمت سے ٹکا لنے کی وحمکیاں دی گئیں اور مالکان اخبار پر بھی نا جائز و ہاؤ ڈالا گیا'' جنگ'' لا ہورے وابستہ حامد میر جو بھٹو شہید کے برستار ہیں کو مفتحکہ خیز انداز میں ملازمت سے اچیا تک تکال دیا گیا۔ان ے ایک مضمون کوحکومت کی مخالفت کا غلط رنگ دے کر میرسز ادی گئی جبکیدوز براعظیم برطر فی کی اس

#### بهثو خاندان جهد مسلسل

212

کارروائی ہے لاعلم تھیں۔ کسی بھی ہاتنمیر اور انصاف پیند شخص کے لیے اس توعیت کی ظالمانہ کارروائی قابل برواشت نہیں ہوسکتی۔ ہیں نے اختلاف رائے کاحق برقرارر کھتے ہوئے اپنے تنمیر سے مجھونہ نہیں کیااورظلم کا نشانہ بننے والے صحافیوں کوانصاف دلانے میں اپنافرض پورا کیا۔

اگر چہ حکومت کے تالاب میں اور بھی محھلیاں تھیں لیکن ایک مجھلی تالاب کو کس طرح گندہ کرتی ہے اس کی بیزندہ مثال تھی۔ اس تا پہندیدہ مخص کے ماضی کے کروار کو فراموش کر کے اعلیٰ گریڈ میں تقرری وزارت اطلاعات ونشریات کی ایک بوئی غلطی تھی۔ جن ''لوگوں'' نے اسے حکومت میں بھیجا تھا انہیں تو اپنے مقاصد میں کامیا بی حاصل ہوئی ،لیکن پی پی کی حکومت کو اس سے حکومت میں بھیجا تھا انہیں تو اپنے مقاصد میں کامیا بی حاصل ہوئی ،لیکن پی پی کی حکومت کو اس سے نا قابل تلافی نقصان پہنچا۔ حکومت نے پرلیس کو جو آزادی تھی ،اسے حکومت کے خلاف استعمال کیا جائے لگا اور کراچی سے پشاور تک تصورات کی گرواڑنے گئی حکومت نے عوامی فلاح و بہبوداور تو می موضوع میں گیا۔ تصورات کی گرواڑنے گئی حکومت نے عوامی فلاح و بہبوداور تو می موضوع میں گیا۔ تصورات کی بہائے تصورات کا پرچار عوامی حلقوں کا دلچیپ موضوع میں گیا۔ تصورات کا اس منظر کی تصویر گئی کا خلاصان الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

جونتش کہیں تم کونظر آئے مٹادو جدھرد یکتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے ایک بجیب افرا تفری کا حشر پریا ہے اندرے پچھادر باہرے پچھوالوں کے وارے نیارے ہیں حکومتی تو از شات کی نہریں بعض افراد کے کھیتوں کوسیراب کررہی ہیں جہاں سونے کی فصل لہلہارہ ہے ہیں مجرے ظہور پذر ہورہے ہیں

> علم وآ تھی ہے تھی دامن اور محروموں کی پنجرز بین بیں اچا تک عقل ودانش کے چشے ایل پڑے ہیں اور

> > ان کے مشورے معتبر تھہرے

#### بهٹو خاندان جہد مسلسل

213

يه تصورات حکومت کا تخته الننے کا پیش خیمہ تھے ۔حکومتی ذرائع ابلاغ اس صورتحال کو کنٹرول كرتے ميں ناكام ہو مجئے \_ تمام متعلقہ حلقے اس كے خلاف صف آراء ہو چكے تھے \_ تصورات كى دنیا میں حقائق ایک مکشدہ حقیقت بن محے ۔ پی پی مخالف قو توں نے اس کےخلاف اور سرگرم ہو کر نے نظیر حکومت کوغیر مشخکم کرنے کے عمل کو تیز تر کر دیا۔ایوان صدر بھی سازشوں کی آ ماجگاہ بن گیا اورایک بہت بڑی غداری کے کسی بھی وقت وقوع پذیر ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ انہی ونوں صدر فاردق لغاری کے ایک انتہائی قریجی ذریعہ نے اپنے ایک دوست کو بیربتا کر جیران کر دیا کہ صدرنے ایک حالیہ ملاقات میں بیر بتایا ہے کہ وہ بہت جلد بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف سخت قدم المحاتے والے بیں۔ ہمارے لیے سیاطلاع نا قابل یقین بھی تھی اور تشویشناک بھی۔ ہمارے خواب وخیال میں بھی میہ بات نہیں تھی کہ فاروق افغاری ایسا کر سکتے ہیں ایک روز وزیراعظم نے مجصاح سعيداعوان اورشامر ثوازكوبي ايم باؤس بلاياوه اينه بحائي كقتل كےصدمہ سے سنجل نہيں یا کی تھیں۔اس ملاقات کے دوران میں نے انہیں صدر لغاری کے عزائم کے بارے میں بتایا توان کا فوری رقمل پیتھا'' میں نے ابھی اپناایک بھائی تھویا ہے اور دوسرے بھائی کو کھوٹانہیں جاہتی ہوں۔'' وزیرِاعظم سے ریس کر مجھے 1993ء کی ملتان میں وہ رات باد آ گئی جب بی بی انتخابی مہم کے دوران بیکم تا درہ خاکوانی کے ہال مقیم تھیں۔ وہاں میں نے بیکوشش کی تھی کہ میرم تفنی بھٹو سے ان كى فون يربات ہوسكے۔اس كے ليے ميں نے اسىخ دوست خالدر تد هاوا كے موبائل فون سے ومثق مرتضی ہے بات کی اور وہ تاورہ خاکوانی کےفون برائی جمن سے بات کرنے برآ مادہ بھی ہوگئے۔

رات کا پہلا پہر تھااس وقت فاروق لغاری کےعلاوہ جہا تگیر بدر بھی موجود تھے۔ محتر مدبے نظیر نے ان کے سامنے بیر راز افشا کردیا کہ پچھلے دنوں مرتضٰی سے ملنے میں دمشق حمیا تھا اور مصالحت کے لیے بہت اچھا کام کردہا ہوں۔

مرتضٰی کے فون کا ہمیں بڑی بے چینی ہے انتظارتھا کہ پتہ چلا کہ نادرہ خاکوانی کا فون اچا تک ڈیڈ ہو گیا ہے اور یوں میری ہیکوشش بارآ ور نہ ہو کی تھی۔ وزیرِاعظم بےنظیر بھٹو ہے اس ملا قات کے دوہفتوں بعدان کے دوسرے بھائی نے جے وہ کھونانہیں چاہتی تھی 6 نومبر 1996ء کی رات کی تاریکی بیں اپنی بہن کی حکومت معزول کردی۔

# بےنظیر بھٹو، مرتضلی بھٹو۔ کتنے پاس اور کتنی دور

نوبی ڈکیٹر جزل ضیا والحق کا خیال تھا کہ وہ بھٹوصا حب کو بھائی کے شختے پر چڑھا کر'' بھٹو''
اور پیپلز پارٹی سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لےگا۔ فوبی ٹولے نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ وہ پارٹی کے اندرا یک مقبادل قیادت سامنے لائے۔ اس کے لیے بھٹوصا حب کی زندگی ہیں بھی کوشش کی گئی کہ بیٹم تھرت بھٹوکی جگہ پارٹی کا چیئر ہیں کسی دوسر کو بیٹا یا جائے گر پیپلز پارٹی کے کا دکنوں اور حامیوں نے بھٹو فائدان کے علاوہ کسی دوسر کو اپنا قائد شلیم کرنے سے اٹکار کر دیا۔

کارکنوں کا نروہ '' بھٹو کی تصویر بے نظیر'' را توں رات زبان زوعام ہوگیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے کارکنوں کا فترہ '' بھٹو کی تصویر بے نظیر'' را توں رات زبان زوعام ہوگیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے مارٹوں کا فترہ '' بھٹو کی تصویر بے نظیر'' را توں رات زبان زوعام ہوگیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے مارٹوں کا فترہ نے بھٹو سے بھٹو پاکستان ہی ہیں تھے۔ ان کی تعلیم ابھی کھل نہیں ہوئی تھی اور مارٹونو از کوفوری طور پر ملک چھوڑ میں زرتعلیم عقے بھٹو صاحب نے بیٹے میٹوکو پیغام بھیجا کہ مرتفظی اور شاہنواز کوفوری طور پر ملک چھوڑ میں زرتعلیم عقے بھٹو سام کرے آنے والے مشکل حالات کا مقابلہ کرسیس۔ مرتفظی اور شاہنواز و دینا چاہیے تا کہ وہ تعلیم کھل کرے آنے والے دھٹل حالات کا مقابلہ کرسیس۔ مرتفظی اور شاہنواز کی کوئی کے کا ندھے برآ بڑیں۔

جنوری 1984ء میں اپنی پہلی جلاوطنی تک بے نظیر بھٹونے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کی دہشت کا جرائتمندی سے مقابلہ کیا اور اپنے شہید والد کی سیاسی وارث کی حیثیت سے مذصرف یا کتان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی شخصیت کا لو ہا منوالیا۔

میر مرتضیٰ بھٹونے بھٹوصاحب کو بھانی ہے بچانے کے لیے جومہم چلائی اس سے وہ ساری دنیا میں پہچانے جانے گئے۔ بیشتر ممالک کے سربراہان مملکت سے ان کے ذاتی سطح پر تعلقات

#### بهٹی خاندان. جہدِ مسلسل

قائم ہوئے۔ شیخ زید بن سلطان النہیان ، معمر قذائی ، حافظ اسداور یاسرعرفات مرتضلی کواپے بیٹول کی طرح چاہتے تھے۔ اپریل 1979ء کو بھٹو صاحب کی بھانسی کے بعد مرتضلی نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر سلح جدوجہد کا جوراستہ اختیار کیا۔ اس نے ان کے سیاسی کردار کو پاکستان میں تو محدود کیا ہی مگراس سے بڑھ کر شہید بھٹو کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ایک بڑا المید میہ ہوا کہ انہوں نے کا بل میں قیام کے دوران اپنی نوعمری اور نا تجربہ کاری کے سبب ایسے شریک زندگی فترف کیے کہ جس نے ایک کی جان لے لی اور دوسرے کے سیاسی مستقبل پر گھرے اثر ات بڑے۔

ہمٹوصا حب کی پھانس کے بعد دونوں بھائی اپنی تعلیم چھوڑ کرلندن آ گئے تو میر اان سے دن رات کا ساتھ ہو گیا تقت روزہ مساوات نے جس کے پبلشر مرتضی اور بیں ایڈیئر تھا، ہمیں ایک دوسرے سے بہت قریب کر دیا تھا، لندن کے ایندائی دنوں بیس مرتضی اور شاہنواز غلام مصطفیٰ کھر کے فلیٹ بیس رہتے تھے۔ غیرممالک کے سفر کے دوران بھی مرتفظی کے ساتھ کھر ہوتے تھے۔ مرتفظی کو کھر پر بڑا اعتماد تھا گر بعد بیس برگمانی نے اعتماد کا رشتہ ختم کر دیا اور انہیں کھر کا نام سنتا تک

ادھر جولائی 77ء کے بعد ہے ہیں مسلس بے نظیر بھٹو کے رابطے ہیں تھا۔ جزل ضیاء الحق کے کارندے جو بھٹو خاندان کے خون کے بیاہ شے مرتضی اور شاہنواز کوئٹم کرنے کی سازشوں ہیں مسلسل گے دہتے تھے جس کی وجہ ہے ہیں ان کے بارے ہیں بڑا فکر مندر بہتا تھا۔ جنوری 1984ء ہیں ۔ نظیر بھٹو کی گندن آ مدکے بعد ہیں ان کا میڈیا کے لیے ترجمان تھا اور شاہنوازے ہیں واتی سطح پر بھی جھے آہیں قریب ہے و کیھنے کا موقع ملا ۔ بنظیر بھٹو کو مرتضی اور شاہنوازے والبہانہ بحبت تھیں کہ منظیر بھٹو کو فرانس ہیں ایک طویل مقی ۔ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد تو یوئی بہن کی حیثیت ہے بھی وہ اپنا بے فرض جھی تھیں کہ دونوں بھائیوں کا خاص خیال رکھیں۔ جولائی 1985ء ہیں بے نظیر بھٹو کو فرانس ہیں ایک طویل موقع ملا ۔ بیگم بھٹو، بے نظیر بھٹو کو فرانس ہیں ایک طویل موقع ملا ۔ بیگم بھٹو، بے نظیر بھٹو، مرتضی اور شاہنواز کی موقع ملا ۔ بیگم بھٹو، بے نظیر بھٹو، مرتضی اور شاہنواز ارے گر ان کے خوال میں گزارے گر ان چند دنوں کی خوشیوں کا اختیام ایک اندو ہیں کہ اندو ہیں کہ انہواز کی بوی رہوا۔ شاہنواز کی بوی رہوا۔ شاہنواز کی بوی رہوا نہوں کی جوشاہنواز کی بوی رہوا تھٹو گی جوش ہنواز کی بوی رہوا نہیں گر کی بھٹو خاندان کو ہلاکرر کے دیا جو سے بعد مرتضی نے اپنی بیوی فوز رہ سے جوشاہنواز کی بوی رہوا نہی بیٹی فاطمہ کے ساتھ مستقل دھتی آ گیے ۔

#### بهئر خاندان جهد مسلسل

جولائی 1987ء پس بی بی کی متلی کے اعلان کے بعد قیام لندن کے دوران بی جمیس بیاطلاع ملی کہ مرتضی دھتی دھتی ہوں کر ہے چین ہو گئی کہ مرتضی دھتی دھتی ہوں کر ہے چین ہو گئی کہ مرتضی دھتی ہوں کر ہے چین ہو گئیں اورانہوں نے فوری طور پردھتی جانے کا پروگرام بنایا۔ بی بی کا قیام مرتضی کے گھر پر تھا اور جمیح انہوں نے اپنے ایک فلسطینی دوست کے گھر کھٹم ایا تھا، رات کو مرتضی نے شیرش بی ہمیں ڈفر دیا، بی سال بعد میری بیر تفظی ہے پہلی ملا قات تھی۔ انہوں نے بتایا کہ فاطمہ اپنی لینانی شیچر سے بہت قریب ہوگئی ہے اورای وجہ سے بیلی ملا قات تھی۔ انہوں نے بتایا کہ فاطمہ اپنی لینانی شیچر سے سہت قریب ہوگئی ہے اورای وجہ سے بیس اس سے شادی کا سوچ رہا ہوں۔ بے نظیر بھٹونے مرتضیٰ کو سمجھایا کہ کی غیر ملکی لڑکی سے شادی کرنے کا دوسرا تجربہ ٹھیکے نہیں ہے ۔ بے نظیر بھٹونے کہا کہ میں ایک بھائی کھوچکی ہوں اب شہیں کھوٹا بردا شت نہیں کرسکوں گی۔ بے نظیر بھٹونے تے مرتضیٰ سے کہا کہ وہ کسی یا کتائی لڑکی سے شادی کرلیں اور کئی لڑکیوں کے تام بھی بتا ہے۔ اس پر مرتضیٰ نے بنی ذاتی میں اس موضوع کوٹال دیا۔

#### \*\*\*

نے تظیر بھٹوکے وزیراعظم بننے کے بعد مرتفای سے ہماری پہلی ملا قات 1989ء بیس پیری بیس ہوئی۔ انقلاب فرانس کی دوسوسالہ تقریبات بیس شرکت کے لیے وزیراعظم بھٹو کے سرکاری وفد بیس، بیس بھی شامل تھا۔ بیرا قیام ایک دوسرے ہوئل بیس تھا، جھے وزیراعظم کے ملٹری سیکرٹری نے فون پر کہا بیس فوری طور پر وزیراعظم کے ہوئل پہنچوں۔ اس وفت رات بہت ہو چکی تھی اور دوسو سالہ تقریبات کے باعث بیری کی شاہراہوں پر لوگوں کا بے بناہ ہجوم اور ٹریفک بہت برا اسکلہ تھا کہ جانچہ بین ہوئل پہنچا تو جھے بید کھے کہ جانچہ بین نے بین ہوئل پہنچا تو جھے بید کھے کہ اس کے جو نہیں نے مرتفای اپنی بینی فاطمہ کے ساتھ موجود ہیں۔ وزیراعظم کے وفد بیس یا سیس نیازی اور اس کے شوہر طارق اسلام بھی ہے۔ طارق لندن بیس مرتفای کے براے قریب رہے تھے۔ مرتفای بھٹو کی شخصیت بیس ہوئل ہونے کی وجہ سے وفد کا ہرفروان سے قریب ہونے کا خواہش تھی پھر وزیراعظم کے بھائی ہونے کی وجہ سے وفد کا ہرفروان سے قریب ہونے کا خواہش ندتھا۔ ایک عرصے کے بعد بے نظیر بھٹو اور مرتفای کی براے خوشگوار ماحول میں ملا قات ہوئی۔

پاکتان میں پنیلز پارٹی کی حکومت قائم ہونے کے بعد ملکی اخبارات میں پھی حلقوں کی عائب سے میں ان کی حلقوں کی عائب سے میسوال اٹھایا جار ہاتھا کہ مرتقطی مجھوکی واپسی میں کوئی رکاوٹیس حائل ہیں۔ بظاہر میہ

#### بهثو خاندان جهد مسلسل

موال بڑا سا وہ تھا گرختیقت بیں اس وقت پلیلز پارٹی کی حکومت کے لیے بیا تنا آسان نہ تھا کہ وہ میر مرتفعی پر قائم سلی نوعیت کے مقد مات کوفوری طور پر ختم کرکے ان کو وطن واپس آنے کی اجازت دے۔ خاص طور پر شاہ بندر کیس جیسے حتاس نوعیت کے مقد مات بیس مرتفعی بھٹو کوفو جی عدالتوں سے سزا بھی سنائی جا چکی تھی پھر پنجاب بیس پی پی کی کٹر مخالف مسلم لیگی حکومت برسرافقد ارتحی۔ سویلین اور ملٹری بیوروکر لیسی کا ایک الگ دباؤ تھا یوں ان حالات بیس بی کی ک مرتفعی مرتفعی سے دوسری ملاقات میں بی بی کی مرتفعی مرتفعی سے دوسری ملاقات میں 1990ء بیس ہوئی۔ وزیراعظم بھٹونے کشمیر کا ذکے لیے آٹھ اسلامی مرتفعی سے دوسری بارملا قات ہوگی۔ مرتفعی اورآ صف کی مرتفعی سے دوسری بارملا قات ہوگی۔ مرتفعی اورآ صف کی مرتفعی سے دوسری بارملا قات ہوگی۔ مرتفعی اورآ صف کی میربلا قات ہوگی۔ اور کے سام کی مرتفعی سے دوسری بارملا قات ہوگی۔ مرتبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرد ہے ہیں ہمیں سے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پھلوگ غلط فہیاں پیدا کرنے کی کوشش کرد ہے ہیں ہمیں ان سے تناظر بہنا جا ہے۔

217

بعد میں ایک بڑے'' سانئ' کی صورت اختیار کرلی۔ اکتوبر 1993ء میں الیکش کا مرحلہ آیا تو مرتفظی
کوان کے نا دان دوستوں نے بیمٹورہ دیا کہ وہ سندھ سے قو می وصوبائی آسمبلی کی 18 نشستوں سے
بیک وقت الیکش لڑیں۔ پیپلز پارٹی کو اس کے گڑھ سندھ میں شکست دینے کے لیے یہ ایک
خوفاک سازش تھی ، مرتضی جو ملک سے گڑشتہ 17 سال سے باہر تنے انہیں پاکستانی سیاست خاص
طور پرا انتخابی سیاست سے اتنی آ گائی نہیں تھی اگروہ خود بھی آ کرائیکش لڑتے تو شاید پھی نشستوں پر
طور پرا انتخابی سیاست سے اتنی آ گائی نہیں تھی اگروہ خود بھی آ کرائیکش لڑتے تو شاید پھی نشستوں پر
کامیاب ہوجاتے بیگم بھٹو کا بھی خیال تھا کہ مرتضی کو ایک یا دونشتوں سے الیکش لڑنا چاہیے
کیونکہ اس طرح آگر وہ ختب ہوجاتے ہیں تو اس سے ان کے پاکستان واپس آنے میں مدو طے
گی۔ انہوں نے بھی مرتضی کو بھایا کہ اس سے سندھ میں پارٹی کونقصان پہنچ گا کیونکہ تمام شستیں
گی۔ انہوں نے بھی مرتضیٰ کو بھایا کہ اس سے سندھ میں پارٹی کونقصان پہنچ گا کیونکہ تمام شستیں

بھٹو خاندان اور یارٹی کے روایتی وشمن دوٹوں جانب سے نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے تفريدايك جامع منصوبه تفاجس كامقصد بيتفاكه بهن اور بهائي كدرميان مستفل وشني كى بنيادير جائے۔ لی بی سے مشورہ کے بعد میں نے انتہائی خاموثی سے دمشق کاسفر کیا۔ مرتضلی سے ملاقات کے بعد جھے اندازہ ہوا کہ میں جس مشن پر آیا ہوں وہ انتا آسان نہیں۔مرتضی کے ذہن میں بیہ بات پختہ کرادی گئی تھی کہان کا 18 نشستوں ہے انتخاب لڑنے کا فیصلہ درست ہے۔ میرا قیام مرتفعٰی کے گھریر ہی تھا۔ میں نے مرتضٰی سے کہا کہ پاکتان جا کرتو آپ شاید چندنشتوں پر جیت بھی جائیں گر باہر بیٹھ کر جو آپ کوڈیڑھ درجن نشستوں پراڑنے کامشورہ دےرہے ہیں وہ آپ کے دوست اور ہدر دنیس میری موجودگی میں ہی بیگم بھٹو کا فون بھی آیا اور انہوں نے بھی زوردے کر مرتضی ہے کہا کہ وہ دونشتوں ہے زیاوہ پرائیکٹن نہاڑیں۔ بیگم ساحبہ نے مجھے بھی فون پر ہات کی کہ مرتضی کو سمجھاؤں کہ اتنی نشستوں ہے الیکن نداڑے اس نقصان ہوگا۔ بیکم صاحبہ کی آواز جذیات ہے مغلوب تقی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن والدہ کے احترام کے باوجود مرتضٰی اپنی ضدیر قائم رہے۔ مجھ ہے بھی انہوں نے تکنے کہتے میں کہا کہ کیا آپ مجھے صرف بدمشورہ دینے کے لیے یہاں آئے ہیں، جب میں نے بیردیکھا کدمرتضی الیکش سے وستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تو میں نے روز نامہ" جنگ" کے حامد میر کے لیے ان سے ایک انٹرو یولیا جس ش ان سے بیسوال بھی کیا کہ کیا آپ بے نظیر بھٹوکو پارٹی کی لیڈر شکیم کرتے ہیں۔ا

#### بهٹی خاندان جہدِ مسلسل

219

س پر مرتضیٰ نے کہا کہ اگریس والیس آ گیا تو انہیں اپنا لیڈر تشلیم کرلوں گا۔ مرتضٰی کا بیدا نٹرویو روز نامہ ''جنگ'' میں نمایا ل طور پر شاکع ہوااوراس کا خاص طور پر سندھ میں اچھاا ثر ہوا۔

بیگم بھٹو کے لیے بیسخت آ زمائش کا دور تھا۔ ممثا کے تراز دیے ایک پلڑے بیس بیٹی اور
دوسرے میں بیٹا۔ لاڑکانہ کی صوبائی اسمبلی کی نشست پر مرتضی بھٹوکوکا میاب کرائے کے لیے بیگم
ہٹوکوڈ اتی طور پرخودانتخابی مہم چلائی پڑی۔ بیگم بھٹوکی انتقاب محنت کے بعد مرتضی بھٹو بہت کم دوٹوں
سے لاڑکانہ کی صوبائی اسمبلی کی نشست پر کا میاب ہو سکے باتی تمام نشستوں پر انہیں فکست ہوئی۔
ان کے گروپ کے دیگر امید داروں میں ہے بھی کوئی امید دار کا میابی حاصل نہیں کر سکا۔ الثااس کا
تفصان میہ ہوا کہ کی ایسے حلقوں سے جہاں پی پی کا میاب ہوتی تھی چند دوٹوں سے انہیں مرتضیٰ کے
کھڑے ہوئے ہے ان نشستوں سے محروم ہونا پڑا۔

# مرتضلی بھٹو کی واپسی:

مرتقنی کی جب پاکستان روائلی کی جھےاطلاع کمی تو بیس نے ان کے ساتھ آنے کا پروگرام
بنایا۔ پی پی کی ٹیم بھی اس سفر بیس ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی گر مرتقنی کے مشیروں نے جوان کی
واپسی کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے، آخر وفت تک مرتقنی کی واپسی کی تاریخ کو تحفی رکھا۔
پاکستان روائلی سے صرف چارون پہلے انہوں نے واپسی کی تاریخ کا اعلان کیا استے مختصر ٹوٹس پر
پی بی بی کی ٹیم پروگرام نہ بنا کی ۔ اس سے جھے اندازہ ہوا کہ مرتقنی کے ساتھ جو مشیر ہیں وہ ان امور
ٹی کئنے ٹااہل اور نا تجربہ کار ہیں پھر جب جھے مرتقنی کے ساتھ پاکستان آئے والوں کے ناموں کا
پید چلا تو ہیں نے ان کے ساتھ جانے کا ارادہ تبدیل کردیا۔

یں نے وزیراعظم بے نظیر بھڑو کومطلع کر دیا تھا کہ بی مرتضیٰ کا استقبال کرنے ایئز پورٹ جاؤں گا۔ کرا پی پہنچ کرہم 70 کلفٹن بیں جمع ہوئے تا کہ ایئز پورٹ ایک ساتھ جا میں۔ بیگم بھٹو، واجد شمس الحسن آ منہ پراچہ سلیم ووالفقار، سمیعہ وحید سلی وحید، یا سمین نیازی، طارق اسلام اور مرتضیٰ کے دوست نجیب ظفر اور مخدوم خلیق الزمال جب ایئز پورٹ پنچ تو معلوم ہوا کہ جہاز مقررہ وفت پڑیں پہنچ رہا۔ شام تک ہم وی آئی پی لاؤنج بیس انظار کرتے رہے۔ ایئز پورٹ کے باہراورا ندر بڑی تعدادیں پولیس موجودتی۔ ہمارے تاطاندازے کے مطابق دی بارہ ہزار کا مجمع باہراورا ندر بڑی تعدادیں پولیس موجودتی۔ ہمارے تاطاندازے کے مطابق دی بارہ ہزار کا مجمع

تھا جس میں اکثریت کا تعلق اندرون سندھ سے تھا۔ رات گئے مرتفنی کے جہازنے کرا پی ایئر پورٹ پر لینڈ کیا۔ا تظامیہ نے بڑی پس و پیش کے بعد بیٹم بھٹوکومرتفنی سے ملنے کی اجازت دی اورانہیں جہاز کے اندری سے گرفتار کر کے جیل پہنچادیا گیا۔

وزیراعظم کوش پہلے ہی مطلع کر چکا تھا کہ بیس مرتضی سے ملا قات کروں گا اگلے ون بیس چیف سیکرٹری سندھ کی اجازت لے کر لا تڈھی جیل پہنچ گیا جہاں مرتضی بھٹونظر بند تھے جھے د کھے کر انہیں جیرت ہوئی، بیس نے انہیں بتایا کہ میرا جو آ پ سے طویل تعلق رہا ہے۔ اس جوالے سے بیس نے بیر طورت بیس ملوں گا، مرتضی نے جھے سے پوچھا کہ حکومت بیس، میری کیا پوزیش ہے اس پر بیس نے جواب دیا کہ بیس جس طرح پہلے کام کرتا تھا و لیے ہی کام کررہا ہوں۔ بیس نے جواب دیا کہ بیس جس طرح پہلے کام کرتا تھا و لیے ہی کام کررہا ہوں۔ بیس نے مرتضی سے کہا کہ دور پر اعظم کے دل بیس آ پ کے لیے بردی عزت اور بیار ہے گرجن اتجا دیوں کے ساتھ وہ افتد ار بیس وہ آ پ کی رہائی بیس رکاوٹ ہے ہوئے ہیں۔ ہے گرجن اتجا دیوں کے ساتھ وہ افتد ار بیس قیدی تھے۔ اس لیے دوبارہ جمیں ملاقات کے لیے اس وقت مرتضی بھٹو ایک انتہائی حتا س قیدی تھے۔ اس لیے دوبارہ جمیں ملاقات کے لیے وزیراعظم کوبا قاعدہ آ گاہ کرتا پڑا۔ اس ملاقات بیس واجدش آلحن بھی میرے ساتھ تھے۔

چند ماہ بعد ہی مرتضی کی صافت ہوگئی۔ 70 کافٹن ان کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ اب اس
ساری صورتحال بیں ہماری پوزیشن بردی بجیب ہی تھی۔ مرتضی کے اردگرد کے لوگوں کا کہنا تھا یہ
حکومت کے لوگ ہیں اور آپ کے پاس کیوں آتے جاتے ہیں۔ وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے قربی
صلتے بھی ہم پرشک کرتے تھے گر ہمیں ان وونوں طرف کے لوگوں کی تکر نہیں تھی کیونکہ مرتضی اور
وزیراعظم کو ہم پر اعتباد تھا۔ میری یہ کوشش تھی کہ جلد سے جلد بھائی بہن کی ملا قات ہو جائے۔
وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مرتضی میرا چھوٹا بھائی ہے اوروزیراعظم ہاؤس ہمیت میرے تمام گھروں کے
وروازے اس کے لیے کھلے ہیں جبکہ مرتضی کا کہنا تھا کہا گر ہیں نے وزیراعظم سے ملا قات کی تو یہ
ان کے ساتھ ہوتا تو آنہیں بیبتا کرجاتا کہ ہیں مرتضی سے ملئے جارہا ہوں۔ ملاقات کے دوران ہیں
ان کے ساتھ ہوتا تو آنہیں بیبتا کرجاتا کہ ہیں مرتضی سے ملئے جارہا ہوں۔ ملاقات کے دوران ہیں
بوری کوشش کرتا کہ آنہیں قائل کروں کہ وہ اپنی بہن سے ملاقات کریں۔ تمام تربیاس وباق کی جو دی بہن کی باوجود جب مرتضی کے سامنے بی بی کا ذکر ہوتا تو وہ کوئی الی بات نہ کرتے جس سے بردی بہن کی باوجود جب مرتضی کے سامنے بی بی کا ذکر ہوتا تو وہ کوئی الی بات نہ کرتے جس سے بردی بہن کی برت ہی بی کرتے ہیں ہوتی کہ کی نہ کی طرح

220

بهٹی خاندان جہد مسلسل

221

الیی بات چیٹریں جس ہے مرتضٰی مشتعل ہو کروز براعظم بےنظیر کے خلاف تکنخ زبان استعمال کریں گرکم از کم میرے سامنے ایسی توبت نہیں آئی۔ مرتقنی کیونکد سندھ اسمبلی کے رکن بھی تھے۔ اس لیے عموماً اسلام آباد جس سندھ ہاؤس جس تغیمرتے تھے میراجوڈ رائیورتھاوہ بھٹوصاحب کے دور حکومت میں بچوں کومری وغیرہ لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ مجھے میر صاحب ہے ملوادیں انہیں و مکھ کر مجھے بحثوصاحب بہت یادا تے ہیں۔ مرتفعٰی کی شخصیت میں بروی منکسر المز ابی تقی وہ ہرایک ہے جھک کر طنے تھے خاص طور پر عام لوگوں ہے ان کا روہیہ بڑا مشفقانه ہوتا تھا جب میں نے مرتضٰی کو بتایا کہ بیڈ رائیور آپ سے ملتا جا بتا ہے تو مرتضٰی نے اسے کلے لگایا اور با قاعدہ اس طرح بھکے جس طرح سندھ میں بروں کے پیروں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ ڈرائیور کی خوشی کا کوئی ٹھکا ٹا نہ تھا اس کی آتھھوں ہے مسلسل آنسورواں تھے اسکلے دن وزیرِ اعظم ے جب میری ملا قات ہو کی تو میں نے ڈرائیورے مرتفنی سے ملا قات کا ذکر کیا۔ادھرمرتفنی کے قریبی دوست نجیب ظفر بھی اپنے طور پر مرتضی کی وزیراعظم سے ملا قات کے سلسلے میں کوشاں تھے۔ ای دوران جب بےنظیر بھٹو کی صاحبز ادی بخنا در کی سالگرہ آئی تو میں نے مرتضٰی ہے کہا کہ آ پ سالگرہ کے لیے کوئی تخذ بھیجیں۔مرتفلٰی نے کہا کہ بیس تخذیش ایک چھوٹا ساریبٹ ویتا حابتا ہوں اوراس کا انتظام بھی ٹیں کروں، ریبٹ (خرگوش کا بچیہ) کی تلاش میں بیں بیٹ نے سارا اسلام آ باد چھان لیا مگرر بیٹ نہیں ملاتو میں نے آسٹریلین چڑیوں کا ایک پنجرہ لیااور مرتضٰی کے کارڈ کے ساتھ دز براعظم کے ذاتی ملازم ہے کہہ کران کے کمرے میں رکھوا دیا۔وز براعظم نے مجھے اس کا بڑے خوشگوار کیجے میں ذکر کیا اور کہا کہ اس سے بیجے بڑے خوش ہوئے کہ ان کے انگل نے انہیں تحذیجیجا ہے۔اس دوران جب وزیراعظم لاڑ کا نہ آتن اور مرتضی المرتفظی میں ہوتے تو وہ اینے بچوں کومرتضٰی کے پاس بھیج دیتیں۔

جولائی 1996ء میں ایک میج میں نے بی خبر پڑھی کہ وزیراعظم ہاؤس میں مرتفظی بھٹونے وزیراعظم سے ملاقات کی ہے۔ میں بی خبر پڑھ کر بہت خوش ہوا کہ جس مشن کے لیے میں ایک طویل عرصے سے کام کررہا تھا وہ اس حد تک پورا ہوا کہ دونوں کی وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔مرتفظی اور وزیراعظم کے تمام ہی قریبی دوستوں کو پیلم تھا کہ میں دونوں کی ملاقات کے لیے کوشاں ہوں۔ اس لیے عام تاثر یہ تھا کہ چھے اس طاقات کا بیس نے اہتمام کروایا ہے حالانکہ
حقیقت بیہ ہے کہ طاقات سے پہلے بچھاس کاعلم بھی نہیں تھا۔ مرتضای کا بچھے فون آیا کہ آپ رات

کہاں تھے۔ میراخیال تھا کہ آپ اس طاقات کے دوران وزیراعظم ہاؤس بیں ہوں گے کیونکہ
سب نے زیادہ تو آپ بی اس کے لیے سرگرم تھے۔ مرتضای نے کہا کہ بیں ان سے ملئے فورا نجیب
ظفر کے گھر آجاؤں کیونکہ ایک گھنے بعدوہ پٹاور کے لیے روانہ ہوجا کیں گے جب بیں وہاں پہنچا
تو پٹاور سے مرتضای کی پارٹی کے دومقالی عہد بدارانہیں لینے آئے ہوئے تھا وردہ اس طاقات پر
بڑے پریٹان تھے۔ مرتضی ان کے سامنے وضاحت پٹی کرر ہے تھے گران کی شکاہت بیں کی نہیں
آری تھی جمیح جرت ہورہی تھی کہ یہ کے حاد پر علیمہ گی کی بہن سے طاقات پر تا راض ہو
رہے ہیں۔ ان اوگوں کو چھوڑ کر ہم نے پچھ در یعلیمہ گی ٹیں بات کی۔ مرتضای کا خیال تھا کہ وزیراعظم
سے اس طاقات کے نتیج بیں انہیں سیا کی طور پر نقصان بھنے گا۔ بیس نے ان سے کہا کہ آپ کی
اس سے عزت بڑھے گی کیونکہ بہر حال آپ وزیراعظم کے چھوٹے بھائی ہیں اور آپ ان کی
رہائش گاہ پرایک بھائی کی حیثیت سے ملئے گئے تھے۔

جولائی 1996ء کی ملاقات کے بعد برتدری مرتضی بھٹوا پنی بہن سے زدیک ہورہ بے تھے اور یہ فطری بات بھی تھی کہ اپناخون پھراپنا ہوتا ہے۔ بھٹو خاندان اور پارٹی کے دشمن اس صورتحال سے بوئے پریشان سے آئیں اپنا سارا منصوبہ خاک بیس ملتا دکھائی دے رہا تھا۔ پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کے خالیان کے تافین کے لیے مرتضی ایک براا چھا کارڈ سے جنہیں بھٹو خاندان کے چالباز خالفین نے بری سفا کی سے استعال کیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بیس وزیراعظم کے بھائی کوئل کرنے کی مازش کے لیے بساط بھائی جا گئی جس کے لیے حکومت کے اندراور باہر مہرے ایک بردی مازش کے لیے بساط بھائی جا بھی تھی جس کے لیے حکومت کے اندراور باہر مہرے ایک بردی بازی کے لیے متحرک ہونا شروع ہوگئے تھے۔ سیاست بیس بعض مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جب بازی کے بعد سیاست بیس برحل کی وطن واپسی کے بعد سیاس منظر نامہ جس تیزی سے تبدیل ہور ہا تھا اس بیس ایک وقت ایسا آیا کہ ہم سب ہے لیک کی سے بہر کی کی تھے۔ صدر فاروق لغاری کے بارے بیس بے نظیر بھٹو تھے۔ صدر فاروق لغاری کے بارے بیس بے نظیر بھٹو

اکثر کہا کرتی تھیں کہ اگر میراح چوٹا بھائی مرتضٰی ہے تو فاروق لغاری بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ صدر مملکت کے سب سے بڑے عہدے کے لیے فاروق لغاری کا انہوں نے جوانتخاب کیا تھااس كا ايك سبب يد بھى تھا الوان صدر ميں ہوتے والى مشكوك مركزميوں كے بارے ميں جب وز مراعظم کواطلاعات ملیں تو انہوں نے اسے بکسرمستر د کر دیا مگر جب ان کے قریبی مشیروں نے بھی فاروق لغاری کے بدلتے رویے کا ذکر کیا تو انہوں نے جزل نصیراللہ بابراور آ فآب شیریا وُ کو فاروق لغاری کے باس بھیجا، فاروق لغاری نے ان سے کہا کہ بےنظیر میری بہن ہیں اور میں بھٹو غا عران سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ عہدہ مجھے اٹنی کی وجہ سے ملا ہے، مگر اسلام آ بادکی فضاؤں بیں سازشوں کی بوصاف محسوس ہورہی تھی۔ مرتضای تتمبر کے اواکل میں اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ مرتفنی بھٹو کی سالگرہ 18 متبرکوآئی ہے مگر مرتفنی کو کیونکہ اس سے پہلے کراچی جاتا تفااس لیے میں نے مرتفلٰی ہے کہا کہ میں آپ کی سالگرہ کا اپنے گھر پر ڈنر دینا جا ہتا ہوں۔ ڈنر ش صرف قریجی دوست مرعویتے ، نجیب ظفراوران کی بیگیم ، آ مند پراچداوران کے شو ہرسلیم میں نے اس ڈنر کے لیے وزیراعظم ہے بھی کہد دیا تھا کہ اگر وہ مصروف شہوں تو آ جا کیں گراس دن قو می اسبلی کا اجلاس تھا جس میں وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف نے بڑی کمی تقریریں کیں جس میں رات کے 12 نے گئے۔ مرتضی جب بھی مجھ سے ملتے تو اپنی بہن کے لیے Your Leader کہا كرت\_مرتفنى نے وُ زئيبل ير بيٹے بى كهاتم نے كوئى چكرتونبيں چلايا ہے۔ ميرى يقينا يد برى خواہش تھی کہ مرتضٰی کی سالگرہ کی اس خوشی میں بےنظیر بھٹو بھی شریک ہوں گران کا فون آیا کہ اب بہت در ہوگئ ہے،میر کومیر اسلام دیں اور ڈ نرانجوائے کریں۔"

18 متبر کوکرا چی میں مرتفای کی سالگرہ پر جب میں نے انہیں فون پر مبار کباد دی تو میر نے بڑے خوشگوار موڈش کہا کہ'' آپ کی لیڈر نے کیک بھیجا ہے۔'' بی بی جھے پہلے ہی بتا پیکی تھیں کہ انہوں نے مرتفای کی سالگرہ پر کیک بھیجا ہے۔ مرتفای سے فون پر مید بیری آخری گفتگو تھیں۔ انہوں نے مرتفای کی سالگرہ پر کیک بھیجا ہے۔ مرتفای سے فون پر مید بیری آخری گفتگو تھی۔ 20 ستبر کی شام اسلام آباد کے ایک ریسٹورنٹ میں وزیراعظم کے ملٹری سیکرٹری جزل عبدالقیوم، پرسل فزیش پر گیلیڈ بیرعظمت رشید، آمنہ پراچہ، ان کی بیٹی صنم اور میں ڈز کرر ہے تھے

#### بهثو خاندان جهد مسلسل

ایک دوست کے فون نے بچھے جیجے جو گر کر کھ دیا کہ مرتفای اور پولیس بیں سلح جھڑپ ہوئی ہے۔ جزل قیوم نے فوراً وزیر داخلہ جزل تعییراللہ بابر کوفون کیا۔ انہوں نے بینجردی کہ مرتفای شدید زخی ہو گئے ہیں یہ سنتے ہی ہم نے ڈنزختم کیا۔ جزل قیوم اور ڈاکٹر عظمت رشید وزیراعظم ہاؤس چلے گئے اور بیس گھبرا ہٹ اور پریٹائی کے عالم بیس گھرلوٹ آیا۔ اس کے بعد تو ٹملی فو توں کا تا تنا بدندھ گیا ہرا کیک بھی پوچھ رہا تھا کہ کیا مرتفای کی حالت خطرے سے باہر ہے گر ہرفون پچھلے فون سے زیادہ ول ہلا دینے والی خبر دے رہا تھا کہ کیا مرتفای کی حالت خطرے سے باہر ہے گر ہرفون پچھلے فون سے میرے کا توں بیس کوئی سیسے اتا ردہا ہے۔

ادھر پرائم خشر ہاؤس میں کہرام ہریا تھا۔وز براعظم کوایے بھائی کے بارے میں خبر طی توان کی حالت تا قابل بیان بھی۔وزیراعظم ہاؤس کاعملہان کی کراچی روائگی کے انتظامات میں مصروف تھا نصف شب کے قریب وہ عُر حال حالت میں کراچی چلی گئیں۔ بے تظیر بھٹوتے بڑے بڑے بحراثول ميں بڑے خل اور جرأت مندي ہے حالات كامقابله كياہے وہ نه صرف خود حوصله مندر ہتيں بلکدایے ساتھیوں کو بھی حوصلہ دیتی تھیں۔ایے بھائی کے قبل کے بعد انہیں دیکھ کرنگ رہاتھا کہ وہ اعدے بالکل ٹوٹ چی ہیں۔خالی وریان آ تھوں سے وہ اپنے اردگر داس طرح و کھے رہی تھیں جسے ہر چیز ہر فرد بے وقعت، بے حقیقت ہو۔ بیٹم نصرت بھٹواس وفت کندن میں تھیں۔ انہوں نے ایے بیٹے کی سالگرہ کے لیے تحفے خریدے تھے ای شام وہ یا کسٹان واپسی کے لیے عرب امارات کی ایئر لائن میں سوار ہو چکی تھیں اورائے بیٹے کے قبل سے بے خبر تھیں ۔ بیٹم صاحبہ کو یا کشان کے ہائی کمشنر وا جدمش اُکھن نے خدا حافظ کہا تھا۔ جہاز روانہ ہوئئے کے تھوڑی ویر بعد واجد صاحب کو مرتضی کے قبل کی خبر ملی۔ انہوں نے ایئر پورٹ می مجھے فون کیا میں نے ای پریشانی کے عالم میں انہیں آگلی پروزے یا کتان آنے کے لیے کہا واجد صاحب صنم بھٹو کے ہمراہ لی آئی اے کی پرواز ے پاکستان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ میں نے بیردات جاگ کرگز اری میں فورا کرا ہی جاتا جا ہتا تھا آگلی سیج پہلی فلائٹ ہے آ منہ پراچہ، بیکم ظغر نیازی اور میں کراچی گئے اور وہیں سے وزیرِ اعظم کے جہاز شل لاڑکانہ روانہ ہوئے۔موہنجو داڑو ایئر پورٹ سے ہم سیدھے المرتضی سمئے۔المرتضٰی کے درود بوارنو حد خوال تھے۔

224

پهٹو خاندان.جہدِ مسلسل

بيكم تفرت بعثوب بوثى كى حالت مين تعيس-

ممتا كانزاز وأوث كميا تقا\_

مرتضٰی کی سالگرہ کے لیے لندن ہے جو تھا ئف لے کر آئی تھیں وہ بیٹے کو دینے کے لیے اے ڈھونڈر ہی تھیں۔

بدولخراش منظر بمارے لیے نا قابل برداشت تھا۔

فاطمدائ باپ كے صدمے كو برداشت جيس كر پارى تھيں۔اس كے ليے سب كروختم ہو

-1862

فاطمه بعثوا ورذ والفقارعلى بحثوجونيئر ينتيم موسكة \_

حالات کی ستم ظریفی نے ان کواپٹی پھوپھی بےنظیرے دور کر دیا۔

اوران ش بیارومجت اور شفقت کارشته وقت کی بے رحی کا شکار ہو گیا۔

مير مرتفظى بعثوك بھيا تك قتل كاليمي سب سے خوفناك اور در دناك الميد ب

20 متمبر کووز براعظم بے نظیر کے بھائی میر مرتضلی بھٹوان سے رخصت ہوئے اور ڈیڑھ ماہ بعد

ان كمند بولے بھائى ئے انہيں وزيراعظم ہاؤس سے دخصت كرويا۔

در حقیقت میرمرتضی کاقل بےنظیر بھٹو کاسیای قل تھا۔

بجرانقام كابدترين دورشروع موا\_

نے نظیر بھٹو کی نیک نامی،شرافت اور خاعمانی و قار کونیست و نا بود کرنے کامنصوبہ بنایا گیا۔ انصاف کے نام پرقمل گاہ تیار کی گئی۔

انتقام کےجلادوں نے بچانسی کا پھندا تیار کیااوران کی شہرت کو ذرج کرنے کا تماشاشروع ہوا۔ بے نظیر نے استقلال اور بہادری سے قاتلوں کے وار سے اور دشمن کے ہرحربے کا مردانہ وارمقابلہ کہا۔

ا پ شهیدوالد د والفقارعلی بحثو کی عظمت کا پرچم سر بلندر کھا۔

قائد عوام کے نصب العین پر کاربندرہ کرعوام کے جمہوری حقوق کی منزل کے حصول کا بیسفر

بنوز جاري ب

بهثو خاندان جهد مسلسل

ويزات

226

بهٹو خاندان۔ جہد مسلسل

227

وزیرخارجہ پاکتان کی حیثیت سے جناب ذوالفقار علی بھٹو کا مصنف کے نام بہاا خط



Remaissae Cum

January 15,19 66

My dear Mr, Riaze

Thenk you for your kind letter detad December 17, 1905, and for the kine sentiment that you have expressed for me. I greatly appreciate your sense of patriotism and the initiative that you took in giving a suitebly reply to the Milap which has indulged in such base slander in utter defiance of purhelled ethics and of moral decency. This article also been brought to my notice by enother Pakistani patriot like yourself and I have referred the matter to our High Commission in London. It gives me a very good feeling to know that the interests of Pakistan abroad are being guarded so zealously by patriotic citizens of Pakistan like yourself.

Please accept my renewed thanks and best wishes,

Yours sincerely,

(Zuffikar Ali Bhutto)

Mr. Seahir Ahmad Ries, Press Cerrespondent, 14-Simonside Terrece, Newcastle - on-Tyne 6, United Kingdom, بهثی خاندان۔ جہد مسلسل

228

## وزیر خارجہ یا کتان کی حیثیت سے جتاب ذوالفقار علی بعثو کا خط



#### RAWALPINDI

No: 491-479-Folk February/2, 1966.

Dear Mr. Riaz,

Thank you very much for your letter of 29th January, 1966.

I shall be happy to see you when you come to Pakistan.

Yours sincerely,

(Zulfikar Ali Bhutto)

Mr. Bashir Ahmad Riaz, Press Correspondent, 14, Simonside Terrace, Newcastle-on-Tyne 6, U.K.

<u> پهڻق څاندان</u>. جهنر مسلسل

## وزیر خارجہ کی حیثیت سے جناب ذوالفقار علی بھٹو کا خط 16 جون 1966ء



RAWALPINDI

Bos 1111\_ Fm/66

June 16, 1966.

Door Mr. Ries,

Thank you very much for your letter dated the 1st June, 1966 and for the kind sentiments. It gives me great pleasure to send my autograph photograph.

Yours sincerely,

(Zulfikar Ali Bhutto)

Mr. Mashir Ahmad Hiss, Press Correspondent, 14, Simonside Terrace, Hewomatie-on-Tyne 6. بهثو خاندان جہد مسلسل

230

ابوب خان کی حکومت سے متعفی ہونے کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کا خط (31 اکتوبر 1966)

Bulligar All Bhullo mar.
Sir Shah Navaz Bhutto

AL-MURTAZA" SHUTTO COLONY LARKANA 31. 10.46.

ل. خەرباض ئىسى

سلام منون
الانتوكا درا : کرده برمد الد در جواب تاخیر از مهمون استی المیمون استی المیمون استی المیمون استی المیمون استی وجه سیری و در ایری و در ایری المیمون المیمی جید ا خوس ید کرتبام مندن می ارس می مودن می ارس می مودن می المیمی مودن می مودن می مودن می المیمی مودن می مودن می المیمی مودن می مود

مُعَدَّلَتُهِ خِرِدُنُوسِنَ کیکمسسٹا نہ نہ سا رہمیں کے دوالفق رعوالمعیِّر و بچ ۔ بی کے ) کیونہیں

خدر استراعد ریامی ماکنده دخارات ریگانید –

بهٹی خاندان۔ جہر مسلسل

## جناب ذوالفقارعلى بحثو كاخط

ZULFIKAR ALI BHUTTO H.Pk. (Barrister-at-Law) 70 Clifton, Karachi. 11th February 1967

My dear Mr. Ries.

I am most grateful to you for your kind and thoughtful greetings on the occasion of Eid-ul-Fitr and would like to warmly reciprocate the same.

With best wishes,

Yours sincerely,

Mr.B.A.Ries, Press Correspondent, 11, Meldon Terrace, Heaton, New Castle upon Tyne 6, United Kingdom,

Marthe Calo Lankson 2015 March

## برادرم السيومليكم 1

آ بیافل ملا - آ بی معان کی بران بین برای فراکرے آب او هو آمران بول از کی ادران کوده کندگی آن کی بی بین برن بین و زن بین و آب نا طرحی الرون کی ادران کوده کندگی آن کی بی بین برن بین و آب نا طرحی الرون و کی ایستان بر برا ایش برا ایران کا کریم سخت به و می میرا محید آب جی ایس میرا میرا ایران بر برای برای برای برای برای بین ادر با اموزی کا کریم سخت به برن اس کرنے الرون و خلوص برانز به الحدوث کی الدین کا در برگاش از در با در با این ایران البنیا و ایران کا کریم سخت کا ایران کی الحدوث کی المین کا در برگاش از در با این از ارتزان کا ادر برگاش او در با این از ارتزان کا ادر برگاش او در با این از ارتزان کا ادر برگاش او در با ایس از ایران کا ادر برگاش او در با ایستان ایران او در برای البنیا و ایران کا ایران کا ایران می البی ایران البیا از در برای البیا در ایران کرد تا ایران می البیا در ایران کرد تا کا ایران می البیا در ایران کا ایران می البیا در ایران کا ایران می البیا در ایران کا ایران کا ایران می البیا در ایران کا در

ملعور عرب المدارس المسلمة الم المسلمة بهثی خاندان. جهر مسلسل

233

S. Ahmed Baldans

LARKANA 20.3. 6706

بإسم رياض مصب

سام دون

است که مرای کورت بوت دراندها رهای که و درای می در این است می می واب انور در در با می در کری که ای که که واب انور در کری که ای که ای

70, Clifton Karanki • 6. (11, 12)

Francis (

صاب کا مرض ارتمان کے رائی اللے کا فروم کردہ خطیع کید تروشے الصول کو البنسیا بران مردسال رسمان کوی ، داخی کویان وقعرب درماز ب نظر مرص بے اس کی فرلیورن میں کرب وگوک کا فریند نے ہائے فر نالفسان ہوگی ۔

شكن كامرلاك ساركها وليمل أوا في سند عدي سا والماء

(به كابس بني . بدوسيك ل فرعلع كرمنعا .

سردال من المسلم المسلم

بهثو خاندان. جهر مسلسل

235

70. Clifton Karanki - 6. { 1 UNG 1

انیا فرم کرده خدمعول جواجه نرمر مرب این مرا این این این مرا مرانان برجدرد ما انها کرد این وسر داری خید انداد جان بے مکد اس ان ایم Ofice الن الله ولان عدر ما الله في الأن واب منها ودرون امرفت ا

70. Elifton Karochi · 6 1 & On 3 10

أباسه الرود فاكافر مركب وأفد مرعك مين فواكم بولاد كالرمرا محد مل ليا به . أب ك قرير أك م إنسان خلوم در ميت ك على من راب . أي كان فربان الماريل ربان كالعامين عرب موي معظلا مرافشادالد الست عيد ين ين من برك ولكال كما مر بولكا "ارخ ك كانعن زا جرا في بن شكر على تدوير وروير وروي وري ال الرودين وروم حوما ونك مكر دور ري مكو بري فيرنا عدي كى ميوريداب محديث يديوند. عادر مدن ك الإن رون عام ومنو /در كار عار سر العوس را الم ورم درك كما ما كذاب بال عبرك كنال وريه. سرى نيك غنائي أب كما لمرس الشه فعال أب كر وجلم ويداد كما أما كرمه - جله دوستون كومراسه عليك بنجاش . نغل ما الرود) مخلق

بهثو خاندان جهر مسلسل

جناب ذوالفقارعلى بعثو كاخط

70 Clifton Karachi 6.

November, 17, 1967

My dear Bashir,

I hope you are well. This is only a short letter to inform you that we are holding a Convention of the Party on the 30th of Hovember and lat December. Everything is proceeding well and 'INSHA-ALLAH', I am confident that the Party will become the invincible force geared to the service of the Hation's supreme interest. The task will be difficult but we shall overcome all problems as we believe that the principles of our party serve the best interest of the people of Pakistan.

I would request you and your friends to make the most valuable efforts to ensure the success of the Party from your end. A great deal can be done by our people in England, and I am sure that you will organise powerful cells of the Party.

With best wishes.

Yours sincerely.

(ZULPIKAR ALI BHWTTO) H.Pk.

M/S Bashir Rias, c/o "Asia" Weekly, 15 Alcester Road, Birmingham 15, LOMDON.

70. Chifton Karashi 6

می اندیان ایمانی

Bhutto Colony Lacksons

## ميا ودوالمستمرما عن جا

Bowle Eng. com

حدة الدول موا أو المراد كا نتري و معاوات ودر الأن و ماري لوا فالمنا لرد في المن المرد في المن الدول المرد في المن المرد في المراد المرد المر

دَرِّ فَوْنَ مِنْ فِي وَمَنْ دُلُ كَانْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا الْمُورِكُ الْمُ مستقبل من لا دَب كارٌ الفدّرك ون في حال يسكى . صود كي محت دسك وسفى لهوا كاس عى كها من في لكي وي دورٌ مون . فام نعب وكورا سندم كيم مجيومه

> وروسه م ولمراه لرز ولمراه لرز

zym ai hant

﴿ وَ وَلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مع الله اللَّ اللَّهِ اللَّ بهثم خاندان، دید مسلسل

240

جناب ذوالفقارعلي تجيثو كانحط

70. Clifton Harachi- 6

29th February 1968

Dear Mr. Bashir Rias,

I am in receipt of your letter dated 28th February 1968 from which I am happy to learn that you have come home. You also write about the illness of your sister which I am grieved to know. Please convey her prayers on my behalf for quick recovery.

I will be in Karachi up to the 7th March and will then proceed to Larkana for Eld returning again to Karachi on the 12th. I shall then leave for East Pakistan on the 16th or 17th. This will give you an idea about my availability in Karachi and you are welcome to see me here any day during the period accordingly.

As far as an article for "Asia" Weekly is concerned, I am afraid, due to my extensive tours I cannot settle down to write one but when you meet me we can consider the interview.

With best wishes and thanking you,

Yours sincerely,

H.Pk.

Mr. Bashir Riaz, 79. Mcheod Road. LAMORE.

بهٹی <mark>خاندان</mark>۔ جہر مسلسل

جناب ذوالفقار على مجثو كاخط (21 أكست 1968 ء)

70, Clife Karachi-

21st August 1968

Pear Mr. Shabbir Riaz,

17th. Thank you very much for your letter of August

I am here up to the 24th morning. The same day I am leaving for Lahore and will proceed from there to Dacca. I will be very happy if you will see me either in Lahore or in Karachi whichever place may suit your convenience.

Thanking you once again and with best

Yours sincerely,

July lum & famile (2015)kar Ali Bhutto) H.Fk.

Mr. Shabbir Rias, o/o Daily NASA-I-WAQT, LAHORE. پهٹ<mark>و خاندان.</mark> جہر مسلسل

242

## جناب ذوالفقار على بعثو كاخط (25 من 1969 ء)

70. Clifton Karachi-6

25th May 1969.

Mr. Bashir Riaz, Asia Weekly, 13 - Alcester Road, Birmingham, 13, ENGLAND.

Dear Mr. Bashir Rias.

Thank you for your bitter which I am replying in haste as in a few hours I am leaving for Rawalpindi.

I am glad you liked my book which has been recently published in England. I will be happy if you can work out the question of Urdu translation by getting in touch with Mr. Stalworthy of Oxford University Press who will give you the address of my agent Mr. John Wolfers.

With best wishes,

Yours sincerely,

(Z. A. Bhutto)

پهڻ<mark>و ځاندان۔ جہد مسلسل</mark>

-



Phone: Atvas

#### CHETRAL SECRETARIAT

FRIAM IS OUR FAITH DEMOCRACY IS OUR FOURY SDOULDEN IS OUR SCONOMY ALL POWER TO THE PEOPLE

Chairman, Palestine Polysia's F

PATED CATE IS 12 197

ال الراس المال المحدد الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالي الموالية الموالية

Zym w home

Zulffqur All Blantto H. Pfs. Chairman, Pakistan Poople's Party.

Mr. Bali Rivery Road Edgbaston, 15

243

بهٹ<mark>ی خاندان۔ جہد</mark> مسلسل

244

جناب ذوالفقار على تجنو كالخط ( كيم تتبر 1971 ء)

70, Glifton Karachi

-1 SEP 1978

My Dear Bashin Riaz

Thank you very much for your kind message concerning my welfare. By the grace of God the aperation has been successful. I am well on the way to a complete recovery and intend to resume my dities soon.

Please accept my marm and sincere appreciation for the ceurtesy of your enquiry. It has been a source of comfort during my stay in haspital and I mant to thank you once again for your thoughtul gesture.

Yours sincorely,

Zungen i denen (Gulfikar Osli Bhutta) H.M.

New Basher Riaz, 71, Wellington Road, Birmugham-15 بهثو خاندان. جهد مسلسل

245

# جناب ذوالفقار على بهثو كانط (29 تتمبر 1971ء)



Marki: 411824

# CHNTRAL SECRETARIAT

ISLAM IS DUR FAITH DEMOCRACY IS DUR FOUNT SPONNIEM IS DUR SCONDAY ALL POWER TO THE PROPLE

2 9 SEP 1971

IET. NO 1091. PA/2)

Dear Hr. Bashir Riss,

I am in receipt of your letter dated 21st September 1971.

Thank you for sending me the information contained in your letter which I have noted.

Yours sincerely

( Zulfikar Ali Bhutto )

Mr. Bashir Rias, 71 Vellington Road, Bighaston, Birmingham U.E. بهثق خاندان. جهر مسلسل

246

# وزیر اعظم پاکتان کی حیثیت سے جناب ذوالفقار علی بحثو کا خط



#### PRIME MINISTER

Prime Minister's House, Rawalpindi,

3rd December, 1973

Dear Mr. Bashir Ahmad,

Thanks for your letter setting out
your views on the various matters discussed in it.

I am touched by your kind sentiments for the popular
leadership in your country and by your convictions
in the service of your people.

Yours sincerely,

Zulfikar Ali Bhutto

Mr. Bashir Ahmad Riaz, 139 St. Paul Ave, Slugh, Bucks, ENGLAND. بهٹق کاندان۔ جہر مسلسل

247



PRESIDENT'S HOUSE RAWALPINDI.

كرى جناب لينيردياجن صاحب

21

تیج راسے مورفہ 30 فربر اور کا دسم کے موالی ہوئے۔

گفتگ بھینے اور معومات زاہم کرنے کا شکویہ ۔ ہم ن نے فیٹر ماج

کو جب ان معومات سے آگاہ کیا ہے۔

مدر عاصب سے انٹور یو کے سلسد ہم آپ جب پاکستان

مدر عاصب سے انٹور یو کے سلسد ہم آپ جب پاکستان

ور البطم قائم کریں ۔ آپی وقت دینے کی کوشت و نے کی ۔

الفرات مجلمی کے گا ۔

بهثی خاندان. جہر مسلسل

بيكم نصرت بجثو كانحط



PRIME MINISTER'S HOUSE RAWALPINDI.

7.10.75.

248

جناب بشرِد یا می میا مب ا سلام علیکم !

صحبے آپکا عیر کا دہ ملا - عیر کا دہ میں ہے۔ کا بہت بہت شکریہ میری فرف سے بھی عیر سا دک قبول فرما تکے

محلعی (*غرت بعز* ( سِلم نفرت سوفی ) بهٹو خاندان جہد مسلسل

249

# خاتون اوّل کی حیثیت ہے بیگم نصرت بھٹو کا مصنف کو پہلا خط (7 متمبر 1973ء)



#### PRIME MINISTER'S HOUSE RAWALPINDI

7th September 1973

Dear Mr Bashir Riaz,

Thank you for your telegram of felicitations on my husband's assuming the office of the Prime Minister of Pakistan.

I very much appreciate your sentiments and good wishes which you have expressed for both of us.

Yours sincerely

(Begum Nusrat Bhutto)

Mr Bashir Riaz, 139 St Paul Ave. Slough, Bucks (UK) بهثی ڈاندان۔ جہر مسلسل

250

# يتيم نصرت بحثو كابيان

Pakistanis and Kashmiris living in Britain have always supported the just cause of Chairman Bhutto Shaheed and the people of Pakistan. Their consistent struggle against the barbaric rule has been a great source of strength for

the oppressed people of Pakistan.
This was said by the Chairman Pakistan People Party Begum Nusrat Bhutto in a message to Shah Nawas Bhutto, now

living in London.

She said that because of the painful events in Pakistan and continued strangulation of political activities it had not been possible for the high command to pay due attention to the PPP organisations abroad.

It is because of this fact that certain undesirable elements in collaboration with the military junta have started exploiting the genuine feelings of our supporters

to achieve their personal goals and missions.

She said that shortly a plan to re-organize the PPP abroad, would be worked out by the central committee so as to give a correct and productive line to the followers of PPP and true supporters of Mr. Bhutto Shaheed.

Shah Lawaz Bhutto said that Begum Nusrat Bhutto would be sending a special message for the Pakistanis living

abroad, on the eve of independence day.

y Editu Milat 3) Editu Musawaat

All 24/7

بهٹو خاندان۔ جہر مسلسل

251

## بيكم نفرت بمثوكا خط (12 من 1973 ء)



PRIME MINISTER'S HOUSE, RAWALPINDL

May 12, 1975.

Dear Mr. Bashir Risz.

Received your letter of April 28,1975 and the recorded tape you had sent with it for which I thank you.

What can one do with such liars who pose as leaders and make fools of honest people but in reality make fools of themselves?

I have discussed your letter and its enclosures with the Prime Minister. Hope you will keep me informed.

With good wishes,

Yours sincerely,

Begum Nusret Bhutto

Mr. Beshir Riez, 31-Dolphin Rosd, Slough Bucks United Kingdom. بهثو خاندان. جهد مسلسل

252



PRIME MINISTER'S HOUSE

محترم ستعبرديا من

نصرت بهطو ( کیم نفر سے معنق )

## بیکم نصرت بھٹو کا ایڈیٹر مساوات (لندن ) کے تام خط

## اسس دورس سيع اور جيوث كي بيان كادى آوند زندگی امرہوئی موت کی شان پڑھے ادی تونے

لنر ر ماهی حیاحت

آب كا توريت نامرملا - بهار بي بيار ب اور قرم كابهيمان قتل بهارى زندگى كاغزاك ترين سا كذب . اس مفردی میں آپ کے تعربی الفاظ نے ہاری مناک زندگی کے فات کو قابل علی نبائے میں مدودی ہے۔ ہم آپ ع شكر گذاري -

المرس تحشفا ف يان كى ماندان كى زندگا اعلى فرقى وعقلت ، بعدروى اور فراحد فى كابتها بوا درياستى ايفون فے جابرارت طاقتوں کے خلاف انتہائی ولیری سے مقابل کیا تاکہ ایک بہترمعا نثرے کی تعیر کرسکیں عوستیا فی الضاف ادرشاوات کاعکاس ہو وہ علائی توار کے ذریعے اے تھے تاکہ بوام کے برون بن بلی بون استعمال کی US (CO)

انتهائی ایذارسانی، نفزت انگیز انقامی کارروائیوں اورموت کی کال کوظهری میں دیت رومند کی صعوبتوں کے باوجہ وامنوں نے اپنی ناقابل ٹنگت قوت ادادی اورناقابل تیخرمذیے سے دیٹمن کے ناپاک عزائم کو يامال كرديا وه ايك لاتاني اور كرانماي شخفيت تق مبنون فيعوام سي خداري كرف كريم ات مام شواوت اوش كرنالندكيابي ان كي زند كي كامتصدر تقاادراس لئ اسفول في اين جان وقعت كردى-

ذوالفقار و معرف مروعیت کی ایک تابال شخصیت تقر ان کی ستی کروٹروں بدنھیرب اشاؤں کے لیے جاس سرتين كاحقاه تاريدويين زندكي كذارر يصنق ايك خدا داو فعت تقى بيا يك شياب أا تب آسان كوروش كرتا باسى طرع ده عوام كى نادار زند كى من ائيد ، حوصلى ، روشن منقبل ، خوشال زند كى اورشكرام فون كايك روسشن ب ایرون در این از اخیس افرینا دیا ہے ۔ میناریخے ۔ ان کے کارنا مول نے اخیس افرینا دیا ہے ۔ ان کے کارنا مول نے اخیس افرینا دیا ہے ۔

بهثی خاندان، جہر مسلسل

## جناب ذوالفقارعلى بعثو كى چانى كے سانحه پر مساوات لندن كے شائع ہونے والے شارہ كائتس

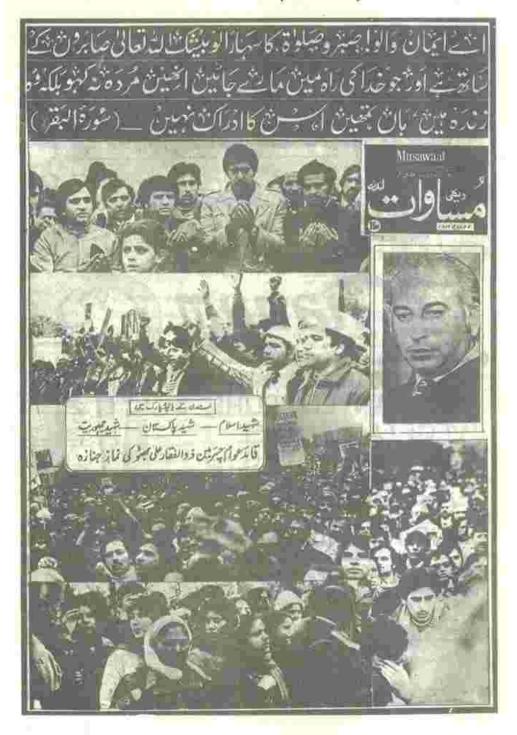

بهثو ځاندان. جهر مسلسل

256

مير مرتضى بحثو كاخط



Mir Murtaza Bhutto

Dear Boshir Hisz,

I have been out of England for a long time and, though I cannot publically disclose where I am presently, I have been upset by talk of dissention withen our runks in Europe. I would like to offer some gui de lines which I hope will resolve some of the prevailing doubts.

Masawast International remains the only official organ of the party outside Pakistan. Its editorials contain the official policy of our party. This newspaper has the blessings of our Chairman, Begum Sahiba, just as it had the blessings of the founder of the party, Martyr Zulfikar Ali Bhutto. Ours is not a sensational paper, it is not a reg; it is not concerned with the gossip of Hyde Park or the tales of Raja Besar. It is a serios political paper and should be read by all those interested in the political development of the party. It carries party news and party policy.

Pinally, I am sure you will continue with your mission with the same datermination you have shown in the past. Youhave my complete trust, just as you have always enjoyed the trust and confidence of my entire family. Shakeed Badshah would have been proud of you of the struggle you launched for him.

With best wishes,

Murtaga Butto-

بهٹی خاندان۔ جہر مسلسل

ميرمرتضني بجنو كاخط



Mir Murtaza Bhutto

Dear Beabir Risz,

I have been out of England for a long time and, though I cannot publically disclose where I am presently, I have been upsat by talk of dissention withen our ranks in Europe. I would like to offer some guide lines which I hope will resolve some of the prevailing doubts.

First, our Chairman, Begum Bhutto, is in touch only with Shahnaman Bhutto, and through him, with you as Editor of Management Meskly. Anyons also who claims to be in touch with our Chairman or with Miss Benezir Bhutto is a fraud. People in the past have used and misused the name of our Great Leader, Martyr Zulfikar Ali Bhutto, only to betray him Latier. After betraying him they have claimed to remain his close confidentss, which they once might have been. We must recognize all our ensaies and traitors so as never to repeat the mistakes of the past. Let our actions and our present and past behavion be the criterion of judgment. Once betrayel enters our blood, loyalty should never be expected. Remember this well.

You must work with great vigour on the My Martyr Zulfikar Ali Bhutto Truat. This is the least we can do for the memory of our Great leader. You must not be disturbed by opposition to this project. Those who oppose this were the same people who opposed Shahesd Badshah. Thoms who oppose this discrealy were the same people who opposed our Great Leader and stabbed him in the back. Those who call this a mistrust" are those who are not at peace with their own consciounce. Some people want to sell the name of Shaheed Badshah, just as they sold his life. They will oppose you because they feel that if they had started this trust before they could have misused it to make money. The fact is that your consciounce is clear. The Memorial Trust is publishing books on our Great Leader, it is preparing a library on him, it is presenting medels to those who tried to save our Great Mr Martyr's life, it is building monuments in different parts of the world to his memory. You must be proud of this project. Shame on those who have set up an office to collect money over the grave of our Great Lander.

#### بهثق خاندان- جهر مسلسل

-

Mir Muntaza. Bhutto

258

Massweat International remains the onlysest official organ of the party outside Pekistan. Its editorials contain the official policy of our party. This newspaper has the blessings of our Chairman, Begum Sahiba, just as it had the blessings of the founder of the party. Martyr Zulfikar Ali Bhutto. Ours is not a sensational paper, it is not a rag; it is not concerned with the gossip of Hyde Park or the tales of Haja Bazar. It is a serios political paper and should be read by all those interested in the political development of the party. It carries party news and party policy. If the Bunjab Working committee remainments recommended Bogum Sahiba as the Chairman for life and Miss Benazir Bhutto as the Acting Chairman, well then that is final. That is what our newspaper will propergate.

All those traitors who say that this is the descision of the Punjab Working Committee and not the Central or Executive committee should be asked one question: Do you accept the decision of of the Working Committee or not. Those who do not will be sacked from the party without ceremony. The same great man who taught these mask critics also taught Begum Sahiba and Miss Benazir. If our Great Leader taught these scuns for eight Years he taught Begum Sahiba for thirty years and Miss Benazir for twenty- mix years. Martyrmx Emuto's family were taught politics by the Great Leader in his own house, and they know this game better than those traitors who call themselves lions of this and that province. They behaved like disgusting mice compared to the bravery of these two great ladies. The blood of Shaed Badahah flows in our main rimms veins, an he taught us things he did not teach outsiders.

Finally, I am sure you will continue with your mission with the name determination you have shown in the past. Youhove my complete trust, just as you have always enjoyed the trust and confidence of of my entire family. Shakeed Badshah would have been proud of your of the struggle you launched for him.

A With bout wishes,

Murtezo Bhutto.

#### بهثق خاندان، جهر مسلسل

## م م تغنی بحثو کا ڈط

#### CONVENTION OF INTERNATIONAL JURISTS on the trial of Mr Zulfikar Ali Bhutto

Down Bash,

your exterest. This is she solid news It confirms. Morawast International earlier preporting of PLA.

you can reproduce the stone of this And say that there are the beginning of a form your rew good. Campaign against the Party and farmly.

Navae waget has asked the good to dang us (me, such, days of). Posters and offerent neumand have been plantered all over Papations Bons Slips and Train stations with our pretines on it the are thying to get a copy of this poster and the Nawa-waget editorial domainship a guillar hanging.

Every growing of ours is going with like for the armed stripple. Those who used to finomer us before have decided not to do so anymore so you will pust home to sell those books the way books are supposed to be Sold; i.e., in book shops. Host-distributors take a 50% commission.

## CONVENTION OF INTERNATIONAL JURISTS on the trial of Mr Zulfikar Ali Bhutto

If you are not prepued to do the you will never sell a book that is much, much much powerful then "y ) am Assamuated," I have asked of Shahraway to take over this project. You can help him by pulling him in touch with different book distributoro, who ran need the book. Then Shahrang Raw Will a press conference jointly with Perferen Trever-Roper or Iohn Mathew or some one like that Book distributes can be invited to that Psen Roghence los. Best of luck. Dort give up the fight. always Min

بهثو ځاندان. جهد مسلسل

## لندن میں ہونے والی انٹر پیشنل جیورسٹ کانفرنس کا اعلامیہ

## CONVENTION OF INTERNATIONAL JURISTS on the trial of Mr Zulfikar Ali Bhutto

To Dr KURT WALDHEIM
SECRETARY GENERAL OF THE UNITED NATIONS

THE INTERNATIONAL CONVENTION OF JURISTS on the TRIAL of Mr Zulfikar Ali Bhutto, comprising, Ramsey Clark, former Attorney General, USA; John Mathew, QC; Professor J. K. B. M. Nicholas, Principal Brasenose College, Oxford University; Issam Al Inglizi, Senior Syrian Lawyer, Danascus; David Birenbaum, Trial Lawyer, U.S.A.; Louis Blom Cooper, Q.C., Chairman, Amnesty International; Brian Leary Q.C.; George T Davis, American Trial Lawyers Association; John Dellenback, Former Director of the Peace Corps, U.S.A. and U.S. Congressman; Professor Sulhi Donmezer, University of Istanbul; Dr Albert Garretson, Professor Emeritus of New York University Law School, Former Di recor of the Institute of International Law; Judge George Joseph, U.S. Court of Appeals; Dr David Taylor, School of African and Oriental Studies; Dr Van der Hart, American College of Switzerland; Leslie Wolf Phillips, London School of Economics and Political Science; David Harrel, Legal Adviser, London Committee for Press Freedom and Democratic Government in Pakistan; Jonathan Aitken, M.P., (Conservative), Human Rights Association; Stanley Newens, M. P., (Labour). Human Rights Association; William Butler, U.S. Lawyer.

#### has arrived at the following conclusion

General Zia-ul-Haq, chief martial law administrator of Pakistan, has proclaimed that there exists in his country a fair judicial system, sophisticated, and based on the British system, similar in principle to that followed in other countries adhering to the administration of common law. It is the opinion of this convention, after carefully considering all the evidence placed before the court, that the trial of Zulfikar #li Bhutto clearly failed to meet minimum accepted standards of justice and of Islamic law in at least the following ways:

#### بهثو خاندان. جہر مسلسل

THE BIAS OF THE TRIAL COURT

2) THE PAILURE TO MAINTAIN AN OPEN TRIAL 3) THE FAILURE TO KEEP AN ACCURATE RECORD OF THE TRIAL

THE DENIAL OF PROPER FACILITIES TO THE DEPENDANT IN THE CONDUCT OF HIS DEFENCE

EVIDENTIARY IMPROPRIETIES AND INSUFFICIENCIES

6)

THE PHYSICAL TREATMENT OF THE ACCUSED THE ATTEMPTED INTIMIDATION BY THE COURT OF 7) THE DEPENCE COUNSEL

We particularly note that the evidence of accomplices was not corroborated by independent witnesses, and would not have been admitted under Islamic law. As lawyers and jurists we feel strongly that among the basic international rights must be included certain standards of justice. Any nation which, in moving to enforce its own statutes and rules, fails to adhere to such basic standards of justice does grave injury to far more than the individuals involved. Any nation holding trials in the future of any citizen, particularly any present or former leader or public servant, must be held to adhere to such standards of justice.

Miscarriages of justice accomplished through distortion and misuse of established legal systems have not been confined to Pakistan. The jurists and other peoples of the world must continue to demand that there be no such cases in any country. It is a tragedy impacting far beyond the borders of Pakistan that those standards of justice were violated in the trial of Zulfikar Ali Bhutto.

The convention has unanimously resolved that:

- We urge the immediate release of his wife and 1) daughter who have been detained and denied the solace of other members of their family.
- We further urge that a guarantee be given to the 2) family that they will not be subjected to further harrassment.

CLAUD MORRIS Convention Chairman ANNE G. BASKER Convention Rapporteur

#### بهثو خاندان. جهر مسلسل

263

مصنف كا جناب و والفقار على بمثوكو خط 20 جولا لَ 1978 ء

ارن ۲۰ جورل کشی

ما فَادْ يُرْكِيرُونِ . ورياعي .

آب كالقرو كلم دراالفاني كى جاري يه الدرب حسى بادرى الداج والمعاب عربا كالبد برطاف / ربي من الله عادية يزمر كى جالين قوتوں كر فكست وري أ ، باك ان دين فا تنوں ك ط بري دُينا كي سے ساتھ ہے ، باك ن تعوام ك دعائي واليكا ل لين عائد كا - 1 - ان كدل كاران ورفاع الضرباك الام باكتان كوتباه وبرفاد كرف والمحكونون كالمع يبال مقابل كرد يعيى فأوزاكم الدا يك خال نے يمن استور كالكر يميد عطاك ہے . كر ياكنان کے نے مزمولدوی مثلان مافتوں کے طوری کے علدت ڈراز دفا کر مرف عالمی عزکر براد کریں ملک ایسے کا افعا نے کی جورجیر بھی کویں۔ - Est side Sen of sell in it of the forest of عالم بر المراس مك فاجرى الرياك ال كروال المراس كيدة زيراً المراس كى دغت جب يسطورة ب كاخرىت يس كان رازك ادورت یں بہت کم ماصلے ہے۔ دینگ خدا عاقدین ہے ادم خراک رحمت ہے مایوس مین رار ایشن نے بم گذشتہ ال موایم کر ایک مقرا ساتوں سرا عن فق مم مراب كافرتد كري تر سراناوالا تكانانان للمرض عنانات شايل تع. المراع المعالى كالمولاة بالكاس مال المراء المراء المراء باکتان کا منفور یک زنرگ سرال نے ، اور ایج آ کی زنرگ کرایا و زنرگ بایا ب بخريسياب ودالقاط المرجب あしららしいいん

## مصنف كالجيم لعرت بعثوكو خط (20 جولا أل 1978ء)

S8-SUNLEIGH RD.

ALPERTON.

MIDDE.

ون کاف ہے ۔ وعاش

وَج مِن رَجْدَمُ كَ مَا قِدْ أَ بِلَى عَرِثَ لَكِم كُرِيا مِن ، تُرَجَّ مَا قَرْ فِي زِيادِيّا ل الزيار موك كه عارات بين عياري وين فرع المكاني ين ان بردیانت الرجول تووں سے کی صدر کی ترج بین رکی جاسکتی . آ بے بر مرک اولاد کی منطانی فات کا مقابد کرے جربر تا رہ کی المان ما المراع مروا على المراع و في المرون على الما المرون المراء والمراء والمراء والمراء المراء ا واج عقبة بن كر رسيس كرياك ن عام الالا بروات الدام ع حقوق ع عاصب حكون لواع خدر سنديرين والدحى والعاف 10-2- 16 25 16 - End ا سال الله كالحري ك عار الرواد الم الكراد الم الكراد العالم الم ديان در الله المان المان المان الله المان فريس أنينوں عرائيوں كا - باكتان مرتوع ما متعبى رہے ورّوں ك فالحرين بين رياجا سكنا . جر ملك كر بناه كريت كا بروكام وكلفيس . ٢ - كا خلوشك الله ور تشديد فوجي حكوافيه كا بزيل كا بخرستين . م ملے باہر: ۔ کا برج بلندرکس کے الفادال ! رسان ے مارات دلیل شکس مادرسین ماں کردیا ہے ، پردلفی فیرد كالم فندكر ربيس الأرك لائن سكاسال وي ادات المعرور برلس فرمستين ليف كا مازش كا جادين في عادين اب ع بوينار نے كادروات نے. أينده جنرون بيت الكرسين مي ب كاروايس أيك باقدين. أبيك ذازلن نخدست بمثم لغرشت للبوة المانيج ا

#### بهٹی خاندان، جہد مسلسل

## مساوات لندن کی پہلی سالگر ہ کے موقع پرمحترمہ بے نظیر بھٹو کا پیغام

On behalf of the oppressed messes of the Federation, let me salute London Busawast on the occasion of its first anniversary.

The one year since the birth of London Musawart encapsultes a whole history. The history of the transformation of speople and a Mation. It encapsulates a history of suffering and struggle, of torment and tragedy, of a Prime Minister and petty thief, of an appressed wass and the oppressing wasters.

The dichotomies and the contradictions are far too many and far too painful for recounting. Of elections promised but never held, of a unanimous constitution torn into shreds, of a glorious raligion betrayed, of a judiciary which turned from the majesty of law into the matron of Martial law, of a Parliment abolished and of a Province which sent a vital and visionary Prime Minister only to receive his dead body as a reward.

The myopic and selftsh policies pursued by a vindictive and venomous General have launched the Federation on to an unchartered course. Regional and class polarisation has accelerated.

Insecurity has increased. But with his blood, Chairman Zulftkar all Bhutto has injused strength into the sineus of the masses.

His martyrdon is the high water mark. The oppressed and miserable people, branded with the scar of poverty on their foreheads, are joined together, alongwith all those who fought for justice and democracy.

The peoples' strong desire to windicate their leader's honour and fulfil his mission has not only grown but become a necessity in their eyes. The Chairman's writings; actions and super human courage stand like an eternal beacon, lighting up the minds of not only the masses at home but transcending all international boundaries. Only a man like Zulfikar Ali Shutto could portray the image of a giant and become the idol and spint of the teeming millions.

London Musawaat has played a declaive role in reflecting the saliant struggle of the peoples of the Federation both in and outof Pakistan, against the inhuman, berbaric, medieval regime of General Zio-ut-Haq who stole power in the middle of night at Tank point. Although darkness has temporarily prevailed, the supreme-sacrifice of Chairman Shaheed will not have been in vain. With the cooperation of all freedom loving people we shall break the chains of martial law and bury oppression, destettend victimization in Pakistan.

## جناب ذ والفقار علی بهتو کی سانگرہ کے سوقع پر مساوات لندن کا ادار بیہ



یا آیس ایم اور فاتگوار مقلیت سے گر اسس سال امدی کافٹرنس کے چڑمیں طاب دوالفقاری ہوئی ساگرہ سے پاکستان کا تفدیر دائیت سے انتخب می کا مخدست کے وارد اعظم کی یہ ساگرہ پاکستان کے سنتین اور یقا کا دم تعرب سے ۔ یونک مجم عروزی وہ م کر چڑمیں جوک ساگرہ کی تاریخ کے ایسے تاوک ترین موڈ پر طارسے ایم کر پر انفاد کری والد اپنی حماآت سے عدو کو پاکستان کے جازہ کے سال میں تبدیل کر مکاسبے۔

پمستان برج کورٹ بین بنب بھڑی ایمل بر فیط موزا ہے فاکرے باری بر فیط موزا ہے فاکرے باری برج کورٹ کے فاکرے باری برج کورٹ کے فاکری کا اجرام کری کے اور انسان کے کوٹ ما اور و ہے۔ وہ انسان کے کوٹ ما اور و ہے۔ وہ انسان کے خوت کا اور اردا ایک کا دور کا کی برای کی ہے دور کی ہے ماری کی ہے ماری کا اخرام کری کے برای کری گے۔ ایم باری کا افران کے برد اطاق ہے اور پاکستان اور ملم الاق میں برای ماری کا فران کے برد اطاق ہے اور پاکستان اور ملم الاق میں برای ماری کی مورٹ کا کم بھے میان کے سے میان کے اور اس کے مورٹ کا موزی کی ماری کی اور اس کے خوات کا کم کی بھے میان کے مورٹ کی موزی کی اور الاس کے خوات کو کم کے اور الاس میں برای میں بھے میان میں بھے ماری کا مون کی موزی کی ہوئے کی ماری کی اور اگل ماری کی کہا ہوئی کر ہاتھ کی موزی کے اور اس میں جانے ہوئے کی ماری کی اور اس میں جانے بورٹ کی ماری میں بھے کا دوران کی دوران کی دوران میں بھے کا دوران میں بھے کا دوران کی دوران کی دوران میں بھے کا دوران میں بھے کا دوران کی دور

یکستان کے سب سے دائے جاہی دیتا کہ مقامت اس ماہی کے کہ علادہ جزارات کی موجئر، بھم تعریب جزء آلسہ پیدنگیر جٹر ادد پاکستان بسپلز چارات کے دہشاؤں اند کا کرن کے فلات آمام کا دری گیاں مونونگا انتخام کی تعریب اگیر واستان جسے بدیاں بھساکہ صو جیوگر شختر کرست سکے سکٹ آئی مان انت کی سٹی جدید کی بیا دہی سے گارڈر ایک مال جی ماکس کر جرافق ن بنی جڑکا ہے ، وس کا تعقر بھ اور این

جے۔ بردن مکس پاکستان کا ماکہ تباہ ہو چک ہے۔ اہ و کے ماہ کے جارہ کی ہے۔ اہ و کے ماہ کے بیارہ ڈال کر ایک ماہ کے کہ اختان کے اختاع کی بنیارہ ڈال کر ایک مال میں توخوال میں ایک ٹرشز ایک مال میں چھیلے باچ ساوں کے معبدل ادر فوخوال پاکستان کو تباہ کر ویا ہے۔ ویا ہے ادر تری حالی مادری جی پاکستان کہ چھیلے تمال پذیر ماکستان کہ چھیلے تمال پذیر ماکستان کہ چھیلے تمال کے دود کے ماکستان کہ چھیلے تمال کے دود کے ایک کی دود کے دو

حک چی آچی کو منا ویاگی ہے۔ قیار نیز بند ہیں ۔ جائی گڑاہیا پر پائیسی اورجم دیت توقع ہے۔ فرو" میں جونی" ۽ احزات کر چھا ہے۔ کہ دہ جائم کم قون کر سے مکومت کر دیا ہے ۔ جاپ مین سے ساتھ جیل جی مزمنال مؤکد جونیوں سے شیعان نوااغ سے سکت تو دو مرت ہی مکتا ہے ۔ جی اخوں سے دیتا ہو جی پاکستان کی تونین کرتے ہوئی تو کا نظامی خراج سے جسکا دی چیں۔ اساسی کا نونس شک چرون او اعتدادی میں میوا نے احواں رہر

اسلان فاعوس سے چڑی اوالمندار می صوف سے امروں برم موسے بازی کہ بہتے اپنے خلات عمر و الالعال کا جس بعادوں ، جراً سند ، جس اور باعث ان جس تھی سے مقابر کی ہے ان کی ونڈگ کی اہم فرین ساگرہ سے وقع پر جیب مرمت اور ونڈ بی نواملہ جست کم دہ گیا ہے۔ ہم ان کر یقی واسف ہی کرم چوشوں سے اس محتاؤ کے منعوب کو ہی کرست کی اجازت ہیں دیں گئے الدھا ان کا کون کو فون کا ضل ویں گئے۔ کا کہ امتراہ کے حوالی جائیس کا تا ہے ماری کرون کا ضل جی گران کی ساگرہ کی جائیار ان بائیس کا کا کہ ساتھ دیتے ہی ۔

قرم آب الرقاق بنبي محق، مدائ منيم آب كم ما عرب بال آب كمد ما عرب بالسندن آب كم ما صب اور فك كرورون ورب ولاً ك و ما ين أيك شاس والين في آبك زورون و سال ورب والم

بهثو خاندان. جہد مسلسل

سز ایررا گاندهی کا مصنف کے نام خط

12 Willingdon Crescent New Delhi

28th January 1979

Dear Mr Riaz,

Your questions are not embarrasing but our information is limited that it is difficult to give very full answers.

- Q.1. It is not possible to produce any proof. But the activities of certain foreign agencies on other continents give clear indication of their methods and objectives. A strong and stable subcontinent, which was not a mera satellite did not fit in with their global strategy. As soon as Mr Bhutto adopted a slightly independent line in the interest of his country, he began to be suspect in their syes.
- Q.2. This method of sliminating political adversaries should not be tolerated. I have written to a number of foreign dignitaries.
- Q.3. Even if Mr Bhutto had a hand in shaping policy, surely the responsibility must, a joint one. Mr Bhutto certainly showed statesmanship of a high order afterwards.
- Q.4. The Jenete Perty government is not willing to apeak up for Mr Bhutto. Indeed they have not taken the initiative on any issue, even a non-controversial one.
- Q.5. I am not in touch with the situation in Pakistan so I cannot prophesy what would happen in the immediate future, but I have no doubt that such acts are detrimental in the long run.

Yours sincerely

Indire Gandhi

بهٹی خاندان۔ جہد مسلسل

268

1238

12, Willingdon Crescent New Delhi 110 011

April 8, 1979

Dear The Minligg + The Shall Namy Bhull,

I write to send my deep sympathy to you both and to all your family. These last months we have followed events in Pakistan very carefully and with anxiety. I had hoped against hope that your father's life would be spared. I did not sit idle, but spoke continuously on the subject to huge public meetings all over India. I also wrote to Ambassadors and sent letters through them to their Heads of State and other important dignitaries. Prom most I got positive responses and I know they sent messages to President Zia. Only one regretted his inability to interfere and I am especially sorry that my own Government and its leaders showed such callous indifference. After the sad news, my party was the first to organise a big demonstration in front of the Pakistan Embassy in Delhi.

Now that the worst has happened, I can only express my deep grief and assure you that millions of Indian citizens of all religions share your sorrow. My thoughts are especially with your mother and your sister. Whom I had the pleasure of meeting in Simla and who I hope will have the opportunity of playing an important role in her country to vindicate her father.

The times are dark on our subcontinent and in the neighbourhood. But do not lose heart. You must steel yourself to meet the challenge. Suffering can either destroy one or become a step towards greater strength.

I should have liked to write to your mother and sister but doubt if letters or cables will reach them. Please convey my condolences and regards to them.

Yours sincerely,

Indira Gandhi

### بهثو خاندان. جهد مسلسل مزاندراگاندگی کا خط

77 45 12 Willington Consonst New Deibi 110011

July 6, 1979

Dear Mr Bhutto,

Thank you for your leaver of the 7th June.

mother Begum Bhutto and to your sister Electric. What else can one say ? They are going through a terrible ordeal. May they have the courage to come through it with head held high and their spirite unconquered. It must be some solace to them that you and your brother are in England and are active in mobilizing support.

Have you heard about a book 'Notes from a Death Cell' alleged to have been compiled from jottings in Mr Bhutto's Death Coll diary by B L Kek ? Is it genuine ? In it there is a passage that I left no stone unturned to harass Pakistan. I can understand any Pakistani leader deeling that way, although it is for from the truth. From the very beginning it was my desire, as I know it was my tather's, to have friendship with Pokisten. But I was bothered by the American connection, which I was convinced did not relish a strong and self-reliant subcontinent which would be less dependent on cuttico help. Regarding Bangladesh, reelings in India ware cortainly high but in all my publish speeches of C.A Cimo I wanted the poulse that new problems used to enchance for us and that our relationship would not no rest, 2 ct. thouse you of a that had I been Primo Minister ht . he Government were's not have hesitated to strengly and for more effectively support your father's cause. Where is a whing personal in this. I consider it a metter of principle.

With good wishes,

Yours cincorely,

Luira Gnom

Mr Sheh Nawaz Bhutto

بهٹو خاندان۔ جہر مساسل

270

3352 12, Willingdon Crescent New Delhi.

23rd October, 1979

Dear Mr Risz,

I am enclosing the text of a statement issued by Mrs. Indira Gandhi on political developments in Pakistan.

With good wishes & regards,

Yours sincerely,

(S.A. NAQVI)

Mr Bashir Riaz UK

بهثو خاندان. جهد مسلسل مرز اندرا گاندهی کابیان

October 23, 1979

Shrimati Indira Gandhi, President, Indian National Congress, has issued the following statement to the press:

"Events in Pakistan cause deep concern. To those who have observed the trend of the present military rulers, the latest developments have not come as a surprise. The last vestiges of democracy, even of the limited kind that had existed in Pakistan, have been smothered.

My heart goes out to Begum Nusrat Bhutto and
Miss Benazir Bhutto because of the renewed attack on them
and the hardship they are suffering, following so soon after
Mr Zulfiquar Ali Bhutto's tragedy. I am told of a rumour
in Pakistan that the military rulers are planning to eliminate
these two valiant women and to confiscate their house in
Larkana. I assure them and the people of Pakistan that in
their hour of tribulation we are with them and with the
cause they hold dear.

Let us remember again Zulfiquar Ali Bhutto's martyrdom and how, even in the face of death, he refused to surrender to the dictates of a revengeful regime.

Pakistani political parties, who had remained silent in their irrational hatred of Bhutto, some even actively siding with the military regime to physically get rid of Bhutto, are now themselves victims of the Martial Law regime.

India cannot be unaffected by what happens in Pakistan. However, the nation should beware lest any developments across the border are used as an excuse by our Government to go against the peoples' will and change decisions taken earlier.

This corresponds with the strategic designs of interested powerful interests. It is a grim lesson for the democratic forces of our subcontinent. External elements, who are working for the destabilisation and disintegration of our region, will continue to obstruct the assertion of democratic and nationalist forces and the momentum of our political processes."

جوں کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ کی حیثیت ہے تینج محمد عبداللہ کا مصنف کو خط (2 جولا کی 1979ء)



CHIEF MINISTER

constead-18/29

مربیر ۲.جلافی ۱۹۴۹

قرم لبت ریاض صاحب ا الشلام علیکع ا آب کا خطاعور خد دهار جون ۱۵ ده ام اور دسیمی مسادات الر نمیشنل کا وه شماره جس می رااز دولیوشائل مید موصول بوئے رجو چرز لندن کئے دالوں کی نذر بوگئی وہ میری بڑی صاحب ادی خالدہ نے بہت ہی چاؤ سے ای بہن کے لئے جسیمی تھی ر دراصل الی الشیاد قامی کر لیکی ہوئی چربی وغیزہ کسے دائے می صورت میں ہیں الشیاد قامی کر لیکی ہوئی چربی وغیزہ کسے دائے می صورت میں ہیں کے جانے فیقے رہم حالی آپ فی وزیرت اٹھائی اس کے لئے مشکور ہول آپ کا دیکی کوئی دیدہ زیب ہے رمری خدا دند کر کم ہے دگا ہول آپ کا دیکی دوں ترتی کرے ر

غِراناتِ (فعر مرمول) رئيس ني في شرعيبا لناع) رئيس ني خي شرعيبا لناع)

خاب لیشیردیا من های ، ۱۹۱۷ مرشیفیلڈ اسٹریٹ ، لندرسے ،

#### بهٹی ڈائدان۔ جہر مسلسل

## برطانوی وزیر اعظم سز مارگریٹ تھیچر کا بیر مرتضیٰ بجٹو کے نام تعزیق خط

The Rt. Hon. Mrs. Margaret Thatcher, M.P.



HOUSE OF COMMONS LONDON SWIA BAA

PERSONAL

4th April 1979

Tean R. Thutto,

May I send you and your family my deepest sympathy following the death of your father.

I told you, when you came to see me, how ready I had been to add my plea for clemency to those many, many others which were put to General Zia. I am sorry they were not successful.

It was an especial pleasure to meet your father when I was in Pakistan in 1976. I had long talks with him and his ministers and was impressed with what I saw.

One cannot be sure of letters reaching your family in Pakistan. Would you please let Mrs Bhutto know how much I grieve for her at this time. I have never met her, but it is all too easy to know how she must feel. Will you also send my special sympathy to Benazir? She has many friends in this country and we hope that she will visit us again.

Nagare There

My best wishes to you, again my heartfelt sympathy.

Wr Wir Bhutto

#### بهٹو ڈاندان۔ جہر مسلسل

274

برطانوي ركن بإركيمنث كاخط

From Joan "aynard 'P



HOUSE OF COMMONS

Fashir Riez Editor Musawaat Weekly S2 Caledonian Road London V.1.

15th February, 1982.

Dear Editor,

Thank you for your letter of 4th. February, 1982.

I am very concerned that General Zia's military regime is holding Miss Ehutto and other political prisoners and indulging in brutality and suppression.

We call upon him to release these prisoners and to hold democratic elections and end the military dictatorship at present holding sway in Pakistan.

sinderely.

John Maynard

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن آن وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

بهٹو خاندان۔ جہد مسلسل

275

## مصنف کے نام برطانوی وفتر خارجہ کی جانب سے بھیجا گیا جوائی خط



Poreign and Commonwealth Office

London SWIA 2AH 3 March 1982

From The Minister of State
Rt Hon Douglas Hurd CBE MP

Dear Runell,

Thank you for your letter of 15 February, with which you enclosed a letter from Mr Bashir Riaz of the Weekly Musawast, London.

As you will understand, we have no means of establishing the accuracy or otherwise of the details of Amnesty International's recent report on Pakistan. Some of the statistics are drawn from official Pakistani reports, and may therefore be assumed to be accurate, but others are uncorroborated. The report itself acknowledges that it is difficult to estimate the number of political detainees who are being beld at present, and that many of the political detainees arrested in the last couple of years have been released after a relatively short period of time.

The Pakistani Minister of the Interior has said that there are only 62 political detainees at present; on the other hand, 481 'terrorist elements' belonging to the Al-Zulfikar terrorist group were arrested in Pakistan in 1981. He has denied the allegations of torture.

Mr Riaz claims in his letter that Miss Benazir Bhutto has been in prison since March last year. This information appears to be mistaken. I understand that Miss Bhutto was released from prison at the end of December, and is now under house arrest at the family home at Larkana. We have not heard of any health problems, but would not necessarily do so.

We deplore violations of human rights wherever they occur, as Peter Carrington made clear to the last UN General Assembly. We have to judge carefully where and when representations might be helpful. I doubt if it would be helpful for us to make official representations to the Government of Pakistan on the basis of these reports.

I am returning Mr Riaz's letter.

Russell Johnston Esq MP House of Commons London SWIA DAA Dogie.

#### بهثی ځاندان. جهد مسلسل

276

#### برطائيے كے وفتر امور عارج اور دولت مشتر ك كا خط



#### Foreign and Commonwealth Office London SWIA 2AH

Telephone 01- 233 5169

HR Bashir Riaz Meekly Musawat 82 Caledonian Road LONDON N1 Your reference

Our reference

Daw 8 March 1982

Door His Riez

Thank you for your letter of 4 February addressed to the Prime Winister. I have been asked to reply.

We appreciate your concern about the situation in Pakistan as portrayed by the Amnesty International report. The Government deplores violations of human rights wherever they occur, and we have made our position clear on this subject in the United Nations and elsewhere. We hope that where the recent Amnesty International report or appecific allegations in it are not correct, the Government of Pakistan will produce information to set the record straight.

Turning to your second point, according to latest reports, Benazir Bhutto was released from prison at the end of December and is not under house arrest at the family home at Larkana. We have not heard of any health problems.

A Rae (Miss) South Asian Department بهثو څاندان۔ جہر مسلسل

## برطاتوی دفتر امور خارجہ اور دولت مشتر کہ کے ذی ہے گووان کا خط



#### Foreign and Commonwealth Office London SWIA 2AH

Telephope 01 - 233 5293

Hr Bashir Riaz Editor Weekly Muswaat 82 Caledonian Road LONDON Your reference

Our reference

Dette

1 April 1982

Don Mr Bar.

Thank you for your letter to the Prime Minister. I have been asked to reply.

I regret that there was a typing error in the letter which Miss Rae sent to you on 8 March. The first sentence of the final paragraph should have read as follows:

Turning to your second point, according to latest reports, Benazir Bhutto was released from prison at the end of December and is now under house arrest at the family home at Larkana,

I should like to apologise for this typing error.

I can confirm that the information available to us is that Miss Benazir Bhutto is still under house arrest in Larkana.

You way,

D J Gowan South Asian Department بهٹی خاندان۔ جہر مسلسل

278

## برطانوی رکن بارلیمن کامصنف کے نام خط



Poreign and Commonwealth Office London SWIA 2AH

14 April 1982

From The Minister of State

Rt Hon Douglas Hurd CBE MP

Dear Joan Maynow)

Thank you for your letter of 29 March.

We understand that Miss Benazir Shutto is indeed under house arrest at the family home at Larkana. I believe that some confusion may have been caused by a letter which our South Asian Department sent on 8 March to Mr Bashir Riaz, the Editor of the Weekly Musawaat. Miss Rae intended to write that according to latest reports Benazir Shutto was released from prison at the end of December and is now under house arrest at Larkana. Unfortunately the letter contained a typing error ('not' for 'now') which led to misunderstanding.

The Department has written to Mr Riaz to apologise for this error.

The Begum Nusrat Bhutto told our Consul-General in Karachi in late February that Miss Bhutto was in good health. We do not have any more recent information.

Tongrae Hus.

Miss Joan Maynard MP House of Commons London SWIA OAA پهٹو خاندان، جہد مسلسل

279

WORLD NEWS

# Bhutto's daughter sets test for Zia

by lan Jack

PAKISTAN's military ruler, General Zia, may soon face his higgest challenge in the eight years stoce he serzed power. The challenge is 32 and unmarried, wears bobbed hair and hright limitica, talks with a commanding vitality, and, unless General Zia is very elever or very ruthless, or both, she could well hecome the first woman in the world to lead an Islamic nation.

Benazir Bhutto announced in Lendon last week that she will return to Pakistan in March to head the Pakistan in March to head the Pakistan People's pairy (PPP), which Zia suprossed after be executed her father. President Zulfiker all Bhutto, in 1979. Bhutto, in 1979. Zulfiker all Bhutto, intends to put Zulfiker. Bhutto, intends to put Zulfiker.

She knows that she is the only politician be fears. She says it may appear immodest in say so, but adds. "The filhumo factor dominates the politics of Pakistan. That's not because of me it's there because oil my father, his relations, his courage, his name."

She returns to Pakistan as axing charasonan of her pairts. She insists that her mother is the party's real leader but she is the only Pakistani who appears to between this Her mother has not been well too several years and will stay bettind in the south of France when Benazir goes back. Benazir is



Pakistan's next leader? Bhotto in London last week

her father's political her her party's strategist and the biggest crowd-puller in the country.

Nis months ago, however, the time close of dusting politics after her youngest brosher. Shahnawar, dard mysteriously at his flat in Cannes. She had spent most of the previous right years in prison or under house arrest in Pakistan, hatterly triang loser, out the PPP's rampont.

tectionalism from her rule in London. If was incruge communal introger, it was politics adding time. So when Shah was salide, I swidenly shought about how much more time I could have spent with him, I wished myself. Why am I going amand in circles, why an I hading a life that is physically exhausing emotionally havern socially having the what?

The answer, she says, came from the vast crowds that turned up for her humber's funeral at the family home in Lakana in the province of Sind. When the propine of Pakstan gave my brother a hero's funeral. I realised that they were the reason far the taccrifice. It's because of them that we can put up with out pain and grief. One gets strength from one's own country.

French police are still investigating her brother's death. Over the past us months a second post mortem has revealed possoning, his Afghan wife, Rehama, has been stressed and their teleased and the original theory of suicide has been discredited. Benazir is certain that he was murdered for political reasons. She tays he was about to return to Afghanistics and restart his goernilla campaign against General Zia when he died.

There is nonetheless, a mes spirit of generous, the perhaps pragmations in her approach to the poweral whom she has fevaments accused of judicial monter in the past. Donnestic and international pressure earbeatally from Washington, bus compelled him to put on the "plumage of democracy" but she concedes that some of the charges are more than connected. If he armosts me, I know that I can't be put in solitary continement again. I know hat I can't be put in solitary continement again. I know a theyer will have to come and see me, that I can challenge my arrest in a rivelian count. But if he brings in repressive has, we'll know that democracy has not been restricted.

Their the says in the unestront the wants to tee which implies that the project will seek registration under Zu's new code after the party or entiral executive means this week to decide the says. Many in the party oppose any form all comperation with Zia but Benaries sion wern likely in wis the atjument.

بهٹی خاندان۔ جہد مسلسل مصنف کا محرّ مد بِنظیر بحثو کا نام خط

Den file.

1- Since I am leaving next week this is to say good-bye. I want to thank you for your assistance before I leave. 2- However there is a matter which needs to be brought up. I have realised I am not needed here any more. The role I have been asked to play for the last few months is a futile one. I have been told to entertain journalists which I have done but as earlier said it is an exercise in futility because I cannot deliver anything, Of course journalists are my friends but since interview with you or anyone else does not come within my powers, I have no function. Just meeting them socially is ombarrassing for me and undermining the position I held. I did it to make you happy but cannot carry on like this.

3- I had said that I would always be there to serve you but since the change in my status, I have decided to remove myself rather than prove an embarrassment to you, with this in mind I have applied for long leave to go to London, I will have to come back once again to wind up my house and office in a few months.

4- God forbid if there are any bid times, I will be there. lerhaps certain of us are only meant to play a role in those times. Shadow has not disappeared, lowever, I hope and pray that the good times last for years and years. I wish you all success sincerely.

5- I thank you once again for your many kindnesses to no. The struggle wasn't for any rewards or financial gains or plots, it was my commitment for a noble cause and any suffering was part of the struggle which I was proud to go through.



بهٹی خاندان۔ جہدِ مسلسل

وزير اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر مجنو کا مصنف کو خط 11 جون 1990 ء

#### PRIME MINISTER

Lear Bash,

June 11, 1990.

I got your letter of June 6 th and the one you gave Uthrough the m.s. about Jahanara I have instructed mr. Isame that whatever help is heeled for her medical care, we shall take care of it. As for strying in England and hat coming back, hether Ary has 9 can emisage it and we need you here. I hope as soon as grhanare gets better, better If you we come back. with my proges for both your happiners. Benezin

## مصنف کے نام محترمہ بےنظیر بھٹو کا خط (اکتوبر 1992ء)

Bilansul House Cititon, Karachi Tel: 575131 / 533535 Fax: 532323

Any and I are thirty. y you and Johanana and constantly praying for you. Allah put is through many trials and tribulations and Twe cannot understand why the food and unocent siffer and undergon go much pain. Perhaps it is to redean us in the other both strength what a good 1 hurband you to have been taking care of Juhanane as who book care of you for on long. I am enclosing a small

بهٹی ڈاندان۔ جہر مسلسل

flowers and chocolate for fundament from my behalf and great her our line. And any thing less you consider secretary, please less me known as you would less a sister known.

Thirting of you,

Brueziv.

#### بهٹو خاندان جہر مسلسل

مصنف کے نام محترمہ بےنظیر بھٹو کی تحریر (10 فروری 1993ء)

#### Zulfikar Ali Bhutto

Recollections and Remembrances

Dear Bash, As you remember how many times I told you to write and the mith the kelp of thurstee groups and he delivered you for your for Foreword write too

Mohtrama Benazir Bhutto

10 February 1993

بھٹوصاحب کی کتاب' 'میرا پاکتان'' پرمحترمہ بےنظیر بھٹو کے آٹو گراف

for Barhow who has parkcipaling in the struggle to for Palestan from the clutches of Markal Lew and its ty range who will one day, return to his land and chelp it justice and Equity for which our beloved mentyred dieder, Sheherd Julfikar Alw Blints, Many Allah Bless his soul, the and deed. Your Sister in struggle Bungin Shute عان مين المام 22 مين المان ال

#### بهٹی گاندان۔ جہبر مسلسل

286

## The Story of Bashix Riaz Benazir Through thick and then, In Government and but Through Preson and Preson From Marvi of Malir and Shah Latif Fanle and Surpicers, Fanle Bedication Shoulder to To the brave people of Pakistan Wells Frust and Comment ment. Bruze Benazir Bhutto June 21, 2003

محتر مدینظیر بھٹونے اپنی بیاسویں سالگرہ پرانگریز<mark>ی بین ایک طویل ال</mark>م کھی جو کتا ہے کی شکل بیں شاکع کی گئی

بهثو خاندان. جهد مسلسل

287

Ministry of Information and Broadcasting External Publicity Wing

Placed below is a photograph of the former Prime Minister late Zulfikar Ali Bhutto which was taken at Ghia mansion in 1945.

- This photograph has been given to me by Mr V.K.Dethe, Correspondent of the 'Times of India' based in Islamabad.
- 3. You may like to submit this photograph to the Prime Minister.

Salim Gul Director General(EP) 26 May, 1990.

Mr Bushir Riaz, Foreign Press Spokesman to the Prime Minister, Islamabad. M/IAB EP Wing U/O No.2(2)/90-DGEP.

#### بهٹو خاندان، جہر مسلسل

## LAST TESTEMENT

Until Mr. Zulfikar Ali Bhutto changed the pattern of politics in Pakistan the bureaucracy played a pre-dominant and open role in shaping the political fortunes of the country. A number of commentators have pinpointed the turn in the direction of Pakistan from the day Mr. Liaquat Ali Khan, as the Finance Minister in the interim Government of India presented his "socialist" budget in the Parliament in 1946. Apparently, Chaudhry Mohammad Ali then an important bureaucrat in the finance Ministry of the Government of Indian had a great deal to do with drafting the "Socialist" budget which frightened the Hindu capitalists of India. It is also believed that Chaudhry Mohammad Ali persuaded the Muslim League leadership to accept the portfolio of Finance in the interim Indian Government, Mr. Isakander Mirza was another influential Indian bureaucrat at New Delhi who made his contribution for the cause of Pakistan.

After the creation of Pakistan, the bureaucracy retained its traditional power, traditional because for over a hundred years, the British had made the Indian Civil Service the steel framework of the administration. The Quaid-e-Azam was very ill and intensely over burdened by the immediate problems of partition to change the attitude or power of the bureaucracy. After his death in September 1948 a year after Partition the bureaucracy became more powerful. With the assassination of Mr. Liaquat Ali Khan the Prime Minister, the progressive deterioration of the Muslim League made the bureaucracy of Pakistan into a predominant, making and unmaking governments.

Some of the bureaucrats stepped directly into politics by taking over the highest offices in the country-both in the Federal Government and in some of the Provinces. The institution, as such, called the tune from

#### بهٹی ڈاندان۔ جہنر مسلسل

behind the curtains. It has recently been written by a foreign commentator in the Far Eastern Economic Review of February 16. 1979: "Before the Bhutto era, governments were formed and broken by cabals of wealthy landowners, the upper echelons of the Pakistan Civil Service (the bureaucrats) and the 22 Industrial families. It was not without reason that a couple of years before the first Martial Law of Ayub Khan in 1956. Pandit Jawahar Lal Nehru, the prime Minister of India, observed that Pakistan was under the control of "Daftaries" (officials or bureaucrats.)"

The upper echelons of the Pakistan Civil Services were united on the fundamental issue that the bureaucracy must rule the country but they were divided on which politician should rule on their behalf. This question led to internal tussles and bickering within the bureaucratic hierarchy. But since there was no reference to the people, since the people were precluded from the process of decision- making the "Daftaris" intrigues held away.

Shortly before the imposition of Martial Law in 1958, prominent among the senior bureaucrats were Mr. Iskander Mirza, Chaudhry Mohammed Ali, both of whom have turned into active politicians. Mr. Iskander Mirza was first the Governor-General. At the time of Martial Law, he became the President. Chaudhry Mohammad Ali had been the Prime Minister for a year and before that. Finance Minister in the Federal Government Ghulam Mohammed. the first of the Buccaneers had been Finance Minister and later governor-General. In the NWFP Sardar Abdur Rashid police officer, had been nominated as the Chief Minister of the province. Among the powerful bureaucrats who made and unmade governments and controlled them from behind were: Mr. G. Ahmed, his brother Mr. Aziz Ahmed, Mr. A.T Nagvi. Mr. N.M. Khan, Mr. Ourban Ali Khan and Mr. Khurshid.

An active, mafia- oriented, second layer of younger and highly ambitious bureaucrats began to emerge on the stage by the time of Prime Minster Suharwardy, and more conspicuously, when Feroze Khan Noon become Prime

#### پهٹو ځاندان۔ جہد مسلسل

Minister of Pakistan in 1957. This group or the second team, put on a show of completely loyal to their elders in the Civil Service. But they were at the same time cunningly making room for themselves by dividing loyalties between their elders and the core influential politicians in office. This second group of young men comprised of Altaf Gauhar, Ashik Mazzari, Munir Hussain Shah, Malik Latif Azizullah and some others. There was a third group of the middle-aged bureaucrats who were supposed to be a sobering influence. This group did not have the aura of the elders nor the wild-west spirit of the young men. It was the colorless lot, the safety valve. This group put up a pretence of detachment and non-involvement in the power struggle. But it was only a tactical posture. Men like Mr. N.A. Farugqui, Oudratullah Shahab, Mr. S.M. Yosaf, Mr. Fida Hasan and Mr. Ghulam Ishaque Khan belonged to this steady and pious group. These good men so to speak were the plodders. It goes without saying that in making this classification, the age factor has been arbitrarily, especially of the middle group. We are concerned more with the "image." Secondly, there were many other individuals who have been omitted, as the object is not to list the individuals or their personal performances but to show the scheme. Thirdly, a few were prompted by good intentions and did not fully visualize the ultimate consequences of their extra curricular roles. Fourthly, there were those who genuinely kept aloof not as a stance but those could by counted on ten fingers.

Altaf Gauhar acquied his name notoriety as Deputy Commissioner of Karachi in 1953 and 1965. For his romantic escapades with the wife of Mr. John Cowasjee, the younger son of Mr. Rustom cowasjee, the shipping tycoon, he got into a foul conflict with the Cowasjee family. This family of leading Zoroastrians (Parsi community) of Karachi was very resourceful and was connected with influential politicians, especially those of Sindh. Altaf Gauhar on the other hand, was the rising young star of the bureaucracy and had the backing of the establishment, especially of Mr. Aziz Ahmed. Chaudhry

#### پهڻو خاندان. جهد مسلسل

Mohammad Ali and Mr. N.M. Khan. The scandal was hushed up. Altaf Gauhar was transferred and replaced by Muzzafar Hussain as Deputy commissioner of Karachi. Cowasjee, his money his community and his political parton. Mir Ghulam Ali Talpur had won the first round but only the first round.

When Feroz Khan Noon become the Prime Minister of Pakistan, Altaf Gauhar was back in the spotlight as his secretary. He exercised enormous sway over the Prime Minister, so much so that even some of his elders and former patrons were getting envious of him. Among them was Main Anwar Ali, the scheming and perverse minded Director of intelligence Bureau, Altaf Gauhar liked to throw his weight around. In those days., he was not the petrodollar Islamic fundamentalist. He drank heavily, but not as heavily as his brother, Tajjamul Hussain an official in military accounts. He womanised and was proud of it. but less boastful about it than Tajjamul Hussain. With his superiors he was very submissive, respectful unassuming. He was the opposite with his subordinates. He was arrogant with his colleagues but not his elders. Among this category of civil servants he clashed with other ambitions schemers like Qamar-ul-Islam. When Prime Minister Noon concluded the Nehru-Noon agreement on Beriberi enclave in East Pakistan, Altaf Gauhar and his cohorts made it known that it was the triumph of Altaf Gauhar. In short by October 1958 Altaf Gauhar had become well known and had made powerful friends and powerful enemies.

Perhaps this shrewd charlatan saw the Martial Law on the horizon. Whatever the reason. He suddenly got the consent of Prime Minister Feroze Khan Noon to proceed for London to do a special course at the London School of Economics. When Martial Law struck Pakistan in October 1958, Altaf Gauhar was in the scholarly cloisters of the British University in far away London - out of sight and out of mind. He was out of sight but not out of mind of Mian Anwar Ali at least.

#### بهٹو خاندان۔ جہر مسلسل

After the initial thrust of Martial Law and the ouster of Mr. Iskander Miraza, President Ayub Khan undertook the task of consolidation. One of the steps necessary in the process of entrenching his personal regime was to get rid of the unwanted men in the bureaucracy, men linked with the prominent politicians like his immediate predecessor Feroze Khan Noon. It must however be said to the credit of Ayub Khan that he was not that blood thirsty about the purge. He did have some persons in mind like Zafaryab Ahsan and Ali Asghar Shah and he removed them with alacrity. The others he left minly to the recommendations of a committee headed by the Interior Minister General Khalid Shaikh. To demonstrate Ayub Khan's attitude, the example of Aziz Ahmed will suffice. As Commander-inchief and carlier as GOC East Pakistan, he had apparently developed antipathy for Aziz Ahmed, who at the time of Martial Law was Secretary of Commerce. On the declaration of Martial Law, Ayub Khan immediately appointed Aziz Ahmed as Secretary General and Deputy Martial Law Administrator. Ayub Khan explained the appointment or his good by saying that his immediate impulse was to throw out Aziz Ahmed, but on further reflection, he subordinated his personal feelings in the national interest and made him Secretary-General and Deputy Martial Law Administrator. However some months later, when Shoaib in particular felt that Aziz Ahmed was too powerful and influential in his twin positions as Secretary-General and Deputy Martial Law Administrator, he had no difficulty in lining up General Shaikh. General Azam and Mr. Habib-ur-Rehman, the Bengali Education Minister to get Ayub Khan's prompt approval for Aziz Ahmed's ouster as Ambassador to Washington.

General Khalid shaikh an interior Minster was not only the Chairman of the committee to screen officials, but was also the former brother in law of Mian Anwar Ali, the Director of Intelligence Bureau. In the beginning General Shaikh was determined to get rid of his former brother-in-law, and his second wife. Bilquees Shaikh was more keen then her husband to see the back of Mian Anwar Ali.

#### بهثو خاندان. جہر مسلسل

However, Main Anwar Ali was an efficient and shameless sycophant. He literally threw himself at the feet of General Shaikh and secured not only his gracious pardon but soon became his principal adviser. The other main adviser to General Shaikh was the current ambassador of this regime to Britain. Brigadier F.R. Khan. At first the bureaucracy was rattled by Martial Law and the announcements on the bureaucracy and especially the screening. The military officer corps had entered their domain as powerful rivals. Actually at first the bureaucracy felt supplanted but not the more perceptive among the civil service. Those with vision. realized that soon the "simple soldiers" would be more dependent on the bureaucracy than the politicians. This is exactly what happened within six months of Martial Law. The screening of a few hundred officials only brought forward the more ruthless among them. The bureaucracy was more powerful than ever before in the era of Ayub Khan

However, to return to screening and Altaf Gauhar. The redoubtable Main Anwar Ali with General Khalid Shaikh under his spell, was determined to disgrace and destroy Altaf Gauhar the unscrupulous young "majordomo" of the last civilian Prime Minister of Pakistan. Ayub was a close friend of Mir Ghulam Ali Talpur. He was aware of the Cowasiee scandal. He had seen Altaf Gauhar in East Pakistan and did not care for him. Aziz Ahmed, the protector of Altaf Gauhar, had been shunted to Washington. Mian Anwar Ali played on the prejudices of General Shaikh and on those of Ayub Khan telling him that Altaf Gauhar was a dangerous bureaucrat and very close not only to Feroz Khan Noon but also to Suharwardy. It was decided to recall him from the London School of Economics and post him to Dera Ghazi Khan as Deputy \Commissioner and later to prosecute him under Martial Law regulations and keep him in jail until everyone met in heaven.

Altaf Gauhar had his friends also. His friends became equally active to save him. His comrade Munir Hussain shah, who had served with Altaf Gauhar in East Pakistan and was very close to him, became an effective

#### پهٹو خاندان. جہر مسلسل

lobbyist on his behalf. Munir Hussain Shah was Deputy Secretary Cabinet Division. He attended all the Cabinet meetings and had come to know all the Ministers rather well. He spoke fluent Bengali with the Bengali Ministers and that tickled the vanity of the Bengalis. Munir Hussain Shah was a very intelligent and immoral young officer. He was working night and day to save Altaf Gauhar, Mr S.M. Khan was active among the elders and so was Abbas Khaltbari., the Secretary of Commerce. Abbas Khaltbari approached his new Commerce Minister, Mr. Zulfikar Ali Bhutto to save Altaf Gauhar who was a victim of Mian Anwar Ali's perverse and sadistic propensities, since Khaltbari was secretary of Commerce, he had daily contact with his minister. Khaltbari is a very effective and glib talker. He has a brilliant mind. He told his Minister to take Altaf Gauhar under his wings in the Ministry of Commerce as Chief Controller of Imports and Exports and he would guarantee that Altaf Gauhar would be an asset and a loyal subordinate, Khaltbari told Mr. Zulfikar Ali Bhutoo, the youngest Minister of the Federal Government in the history of the subcontinent, that the young officers expected him to be their representative. Altaf Gauhar was a young officer and he was being victimized for his youth and ability. Mr N. M. Khan and Munir Hussain Shah also approached Mr. Bhutto on behalf of Altaf Gauhar. Soon after many more people joined in the battle to save Altaf Gauhar. After all, he had been Deputy commissioner of Karachi and had made many friends in Karachi. It was therefore easy for mutual friends and acquaintances to join the bandwagon.

Mr. Bhutoo had become a close friend of General Khalid shaikh. He discussed the Gauhar case with Khalid shaikh. At the outset, the Inferior Mininter would not hear of it, but slowly his resistance weakened and ultimately broke. In the same way. Mr Bhutto persuaded President Ayub Khan not to give so much importance to a young bureaucrat. He was too big and too powerful to stoop to Mian Anwar Ali's petty and personal prejudices. He told Ayub Khan he could always throw out Altaf Gauhar later, if he found reason to do it. This is how Ayub Khan got

#### پهڻو څاندان. جہر مسلسل

disinterested in the 'kill'. By the time the case came to the cabinet. It has become a limpid affair. Mr. Bhutto spoke against the proposal of the DIB and said that it was a case blown out of context and that Gauhar should be given a fair opportunity to serve the regime. Ayub Khan said in a light vein that the trouble was that nobody wanted Altaf Gauhar, nobody was prepared to take him and give him another opportunity. The remark was made without conviction only to make Main Anwer Ali feel less uncomforable. On that Mr. Zulfikar Ali Bhutto said that he would take Altaf Gauhar in his Ministry and give him the opportunity. He told the cabinet that he was not impressed by all the telltales on Altaf Gauhar and that he had the confidence to deal with him, if he was truly a rogue. He said "I will ride that horse if nobody else is prepared to ride him." He said that the term of Mr I.A Khan as CCI & E (Chief Controller of Imports and Exports) was expiring and that he would give the job to Altaf Gauhar. The Deputy Secretary. Cabinet. Munir Hussian Shah heard the discurssion unconcealed joy.

This is how Altaf Gauhar was brought back and made CCI & E in the Ministry of Commerce. In his first meeting with his Commerce Minister, Mr. Zulfikar Ali Bhutto at the Minister's officer in the Sindh High court Building, fiddling nervously with a copy of the American Foreign Affairs quarterly magazine. Altaf Gauhar told his Minster that he had been fully informed how his life had been saved by his Minister and that from henceforth his life would be at the disposal of his Minister, whatever the future held. Mr. Bhutto told Altaf Gauhar that he should be more thankful to Khaltban and his other friends who had convinced Mr. Bhutto that Altaf Gauhar did not deserve the fate planned for him by Mian Anwar Ali. It would be interesting to learn or hear form Altaf Gauhar, whether he has made a note of this meeting in early 1959 in the diary from which he quotes so extensively and distortedly in his articles in the Guardian of London to celebrate the sentence of death on the man who saved his life and for whom he was prepared to give his life whatever the future held. If

#### بهٹو خاندان۔ جہر مسلسل

Mr. Rashid Ahmed, the Private Secretary of the Commerce Minister, who showed the shaken and nervous Altaf Gauhar into the office of the Minister on that fateful afternoon and pulled up a chair on the left of the Minister's desk for Gauhar to take a seat, because Gauhar was insisting on standing to pay his respects, whereas the Minister was determined to make him feel at ease by giving him a chair. Impatiently. Mr. Bhutto told his Private Secretary "Rashid, pull up a chair for Mr. Altaf Gauhar."

Since that time Mr. Bhutto did nothing but favours and more favours for both Altaf Gauhar and his brother Tajjamul Hussain.

Altaf Gauhar had no scruples. He was a rank opportunist, a man without the slightest of qualms. He was suharwardy's man. Feroze Khan Noon's man. He had sworn eternal loyalty to Zulfikar Ali Bhutto. When he crossed the hurdles and was safely re-installed in the hierarchy of the bureaucratic club, he began to widen the base of this political support, surreptitiously and systematically. His target was to catch the eye of Ayub Khan but he deliberately adopted a circuitous route. He had learnt his lesson form the pitfalls of a meteorical rise. He did not want to burn his fingers again in a hurry. He first mended his fences with General Khalid Shaikh through Brigadier F.R Khan. In due course he maneuvered to get himself transferred to Lahore as Secretary Finance in West Pakistan in order to be close to the Governor of West Pakistan. Nawab Kalabagh, regarded to be the man of the moment and described as the "Iron Duke." Altaf Gauhar got so close to him that after some time Kalabagh managed to send him to the federal Government as Secretary for Information to watch Kalabagh's interest in the federal Capital and to keep Ayub Khan attached to the "indispensable" Governor of West Pakistan.

Altaf Gauhar had achieved his purpose. He had climbed to the roof and as Information Secretary he knew that he would have the ear of Ayub Khan. That years later, Gauhar was also going to let down Kalabagh was inherent

#### بهثی خاندان. جہد مسلسل

in the man's character and a part of his ambition to have virtually exclusive influence over Ayub Khan. In those machinations Altaf Gauhar moved with caution, but very capably. At one time he was hostile to the Haroons, because Avub KHan felt or was told that Yosuf Haroon was prejudicing the CIA against Ayub Khan. In the plan to put Yousuf Haroon in his place, one of the proposals was to take over Dawn newspaper or Herald Publications and also to make Yosuf Haroon leave Pakistan within forty-eight hours. Altaf Gauhar was very much a part of this plan if not its main author, when the Haroons made their peace with Ayub Khan and got into his good books. Altaf Gauhar became a member of the Haroon syndicate, and in December 1971, the Editor of Dawn. When Yahya Khan dislodged Ayub Khan in March 1969. Altaf Gauhar made an electrifying switch in loyalties and took a series of measures to ingratiate himself with General Yahya Khan. Unfortunately for Altaf Gauhar, it so happened that General Yahya Khan had his own Altaf Gauhar in General Pirzada who frustrated the machinations of Altaf Gauhar and got him out of the Civil Service. This was not the end of Altaf Gauhar as had been predicted by a writer Faruki in his novel "Snakes and Ladders." Altaf Gauhar was knocked out from the corridors of power but not the Harron syndicate. Mahmood Haroon was made a Minister in the Martial Law regime of Yahya Khan just like he has again been made a Minister in the third Martial Law now headed by Zia ul Haq. The syndicate remained active and Altaf Gauhar worked for it from Karachi. One of the more well known rendezvous of the syndicate was the Sindh Club. Links were strengthened with Shaikh Mujib-ur-Rehman in Dacca and with obscurantist politicians of West Pakistan. Altaf Gauhar was the go-between, the conduit. One of the principal aims was to stop and if necessary eliminate Mr. Zulfikar Ali Bhutto. This explains the murderous attack on him in Sanghar in March 1970.

After the shattering defeat and dismemberment of Pakistan, when Mr. Zulfikar Ali Bhutto became the President of Pakistan in his first broadcast or telecast to the

#### بهثو خاندان. جهد مسلسل

severed and splintered half of Pakistan. President Bhutto appealed to all elements, specially the patriotic elements to cooperate with his Government. In this spirit, as a positive gesture and sign of his sincerity, he announceed the withdrawal of the ban on the National Awami Party, Altaf Gauhar either under directives form the syndicate or for some other compelling reason, adopted a bellicose attitude. He made the most vicious attacks in the Dawn. His writings instigated the people to rise in revolt against the elected government. It would not have meant very much if his activities had remained confined to the columns of the Dawn. The Government did not bother to take notice of his or even his provocative remarks to Information Minister, Mr Abdul Hafeez pirzada in a press briefing at Karachi. However the Government's attention was being increasingly drawn to his dangerous subversive activities involving the intelligence agencies of more than one foreign power. More for these activities, actually solely for these activities he was detained under the preventive detention Laws. After some months, his wife Zubaida met President Bhutto at his residence at Clifton in Karachi and begged for unconditional pardon. She did not make attempt to defend or deny her husband's activities. On the contrary she tried to furnish an apology for them by saving that his misbehaviour sprang from his deep frustration. promised to control him. On her assurance. President Bhutto in an interview with a foreign correspondent in answer to a "planted" question said that he was prepared to let bye gones be bye gones. These remarks were deliberately made and reported in the news papers while the detention petition of Altaf Gauhar was in its concluding phase in the High Court of Sindh. Altaf Gauhar was released by the court. His activities were, however watched and unfortunately he did not desist from his subversive activities. He only became more circumspect in his contacts with foreign agents. Action was taken against him again. On this occasion, the family of Gauhar swore on the Holy Quran that Altaf Gauhar would turn a new leaf if he was spared for the last time. There is always a last time for

### پهڻو ځاندان. جهېر مساسيل

299

immoral and characterless individuals like Altaf Gauhar He was again released. Once more Altaf Gauhar, but this time accompanied by his brother Tajjamul Hussain met Mr. Bhutto not in Rawalpindi but again in Mr. Bhutto's residence at 70-Clifton Karachi. Actually they met the Prime Minister twice at his Clifton residence. It was only after the second meeting in Karachi following the subsequent release that Altaf Gauhar met the prime Minister on two occasions in the Prime Minister's residence in Rawalpindi and once in his office in Rawalpindi. In he second Karachi meeting after the subsequent release the brothers swore solemnly to lay off playing James Bond. Altaf Gauhar tried to explain that his activities after his first release were misunderstood by the intelligence agencies of the Government. He said that he was meeting his friends. rather his contacts to tell them that he was no longer in the game. With injured innocence. Tajjamul Hussain said that he was not involved in any such activities. Prime Minister Bhutto told the two men that it was no joy for him to keep ordering their arrest. He reminded them that since 1958, on his part, he had been exceptionally considerate to both the brothers. The relations deteriorated because they chose to forget the past. He told them that he was not only prepared to clean the slate but to help them provided they desisted from their mischief against Pakistan which included the illegal overthrow of the legitimate Government. He told them sternly and clearly to leave no doubt in their mind that nobody would be able to rescue them if they sought to destabilize Pakistan.

When the intelligence agencies reported that Altaf Gauhar had turned a new leaf by becoming a businessman, the Prime Minster summoned him to Rawalpindi and after discussing with him the need for "Roti" plants gave his firm the exclusive license to put up "Roti" Plants in Karachi, Lahore and in other big cities of Pakistan. He made his brother the Ambassador of Pakistan to Malaysia. It is reported that Altaf Gauhar has made a profit of over five million rupees from the commissioning and management of the "Roti" Plants. When a Minister asked his Prime

#### بهٹو خاندان، جہد مسلسل

Minister why he had been so generous with that shifty and ungrateful man, the Prime Minster told his friend that there was altruism in his closing the chapter but it was not all altruism because if Altaf Gauhar's "Roti" was to stop from his foreign contacts, he had to be provided with an alternative source of "Roti" to keep him away from temptation. One has to be practical about such matters.

Altaf Gauhar became a great admirer of the Prime Minister. He told mutual friends that he had always been an admirer but unfortunately there was a tragic interlude, or what is called theses days a "decent interval." He kept the Prime Minister informed of his activities. When he went to London he wrote a letter to the Prime Minister explaining the purpose of his visit. He wrote in this letter that if there was the faintest misgiving over his prolonged absence from Pakistan, he would return at once on the Prime Minister's command. The Prime Minister marked a Photostat copy of the letter to Mr. Wagar Ahmed, the establishment and Cabinet Secretary and minutes on the margin to tell him that he could stay in London as long as he liked and there would be no misunderstandings. The misunderstandings, if any from Prime Minister Bhutto's side were completely closed in the last meeting in his Clifton residence at Karachi. It was typical of Altaf Gauhar to keep them alive and to air them at this particular point of time.

The proposal of bestowing the crown on Ayub Khan come in the form of an elaborated scheme from one of his Ambassadors in South East Asia. Mr. Bhutto had nothing to do with it. He became aware of it when Ayub Khan showed him the original text and gave him a copy to study it. Separately, Ayub Khan consulted Nawab Kalabagh and alos give him a copy of the proposal. After that Ayub Khan found a two men team of the Governor of West Pakistan and Mr. Zulfikar Ali Bhutto, the Federal Minister of Fuel. Power and Natural Resources to study the imaginative Ambassador's proposal and jointly advice him on it. Both Nawab Kalabagh and Mr Bhutto rejected the sycophantic proposal out of hand. They told Ayub Khan that it would be a disaster to consider it seriously and that

#### بهثو خاندان، جهد مسلسل

he should forget it altogether. Mr Bhutto has mentioned this matter in another context in the Rejoinder he filed to the so-called first "White-Paper" on the Elections of March 1997 in the Supreme Court on September 26, 1978. When Mr. Bhutoo told the Ambassador that he should have felt ashamed to submit such a fantastic proposal, the Ambassador laughed heartily and cryptically remarked "Ayub Khan must have loved it in his heart of hearts."

In the same connection it is another canard and a convenient lie to allege that Mr. Bhutto advised Ayub Khan to dispense with Provincial Assemblies and to concentrate all powers in his hands at the Centre. Ayub Khan did not need any coaxing or encouragement to grab the monopoly of power. He imposed the Martial Law of 1958 and followed the advice of Mr. Manzoor Kadir, not of Mr. Zulfika Ali Bhutto to intorduce the test tube system of basic Democracies to consolidate his dictatorial powers.

When the committee of Ministers was found to draft the Constitution of 1962, Mr. Zulfikar Ali Bhutto energetically opposed one unit and argued forcefully in favour of the restoration of provincial autonomy. In the Dacca session of the National Assembly in March 1963 Mr. Zulfikar Ali Bhutto made a stinging speech against one unit and the chauvinistic coterie's domination of Pakistan. This speech so alarmed the chauvinistic coterie that a tape of the speech was sent by a special emissary to Lahore for Ayub Khan to hear it. In 1954. Mr. Bhutto had written an article against one unit and in defence of Provincial Autonomy, It was entitled "Pakistan-A Federal or Unitary State." The litmus tests lies in the fact that as President of Pakistan, Mr. Zulfikar Ali Bhutto gave Pakistan a unanimous and democratic constitution in 1973 based on the principle of Provincial Autonomy.

The causes of the final separation of East Pakistan are also essentially to be found in the stubborn refusal of the chauvinistic coterie to share power with the majority province of Pakistan. The parity formula was devised and enforced in 1953 or 1954, much before Mr. Zulfikar Ali Bhutto actively appeared on the scene of the politics of

#### بهثو خاندان. چهدر مسلسل

Pakistan. The language problem had arisen much earlier. The merciless exploitation of the foreign exchange earnings of East Pakistan through the export of Jute had gone on unabated from 1947 until dismemberment. The first elected Prime Minister Khawaja Nazimuddin, commanded a majority in the Constituent-cum-National Assembly had been illegally and unceremoniously dismissed by a senile and insane governor-General backed by the chauvinistic coterie. Another Bengli Leader of All-India and Prime Minister of Pakistan Mr H.S Suharwardy had been exiled from Pakistan and he died pathetically in exile in a small hotel in Brirut. Mujibur Rehman presented his confederal scheme of six points in January 1966. Instead of negotiating with him as strongly advised by Mr. Bhutto, instead of brining him down politically to stick to a federal partnership at the inception, he was clamed into jail and the Agartala Conspiracy case started against him. By the time he had acquired a sweeping mandate in favour of the cofederal six points in December 1970, it was all over, it was too late. Even so. General Yahya Khan put all hurdles for the majority party leaders of East Pakistan and West Pakistan. Shaikh Mujibur Rehman and Mr zulfikar Ali Bhutto respectively to negotiate. The chauvinistice coterie and the chauvinistic coterie alone are responsible for the dismemberment of Pakistan because its appetite for domination is insatiable and its greed for exploitation is unquenchable. Who is pursuing the identical policies to set the stage for the second dismemberment of Pakistan? It would be interesting for Altaf Gauhar to open his diary on this subject. He must have found another escape goat or he is talented enough to blame Mr. Bhutto for this one as well. why not? It is the hallmark of the intellectually dishonest Altaf Gauhar.

A great deal has been written on the Indo-Pakistan war of 1965. Some of it has been published but most of it has been suppressed by Ayub Khan. His successor Yahya Khan, who was made to play a questionable role in the Chamb Sector on the orders of Ayub Khan, destroyed the incrimination evidence on the advance to Akhnoor. General

#### پهٹو خاندان، چید مسلسل

Akhtar Malik was the field commander of this vital sector and he was well on his way to capturing Akhnoor, the strategic town in Jammu which would have bottled up a division or more of India in Kashmir. As he was about to launch the decisive thrust General Akhtar Malik was suddenly transferred and the command was handed over to General Yahya Khan who did not move any further. Akhtar Malik was transferred to CENTO head quarters in Ankara where he died in a mysterious automobile accident a few years later, this is only one of the mysteries and mistakes of the 1965 war. There are so many others. The one relating to the withdrawal or non enforcement of the Chinses ultimatium is more important.

The fiasco of the Khan Kharan offensive is an unprintable tragedy. The bifurcation of the Armoured Division and its deployment in Khan Kharan and Chamb combined with the unpardonable logistic blunders is yet another. The confusion in the decisive command of the Khan Kharan sector between General Naseer, an infantry General put in charge of the Armoured Division and General Hamid is an error without explanation in military terms but not in other terms. General Naseer was a favourite of General Musa, the Commander-in-Chief. Let it be said that he was the Chief's favourite not for sectarian reasons but because he had attended to General Musa's properties very efficiently when he was posted in the South. The lack of infantry support to the Armoured Corps to advance deep into the Punjab of India and the causes of that deficiency need to be told one day. Why the Armoured Corps was split to send an Armoured brigade to Chamb and how it could not be used either in the Chamb or in Khan Kharan will require an explanation beyond the genius of Altaf Gauhar. The utter chaos is the G.H.Q in Rawalpindi was reminiscent of a fish market. The abysmal failure of military intelligence was Shocking. It has partly been mentioned in Mr Zulfikar Ali Bhuto's Rejoinder in the Supreme Court of september 26,1978 but again in a different context

#### بهثق خاندان۔ جہر مسلسل

The war simply could not remain confined or localized to Kashmir, when in place of guerillas, over seven thousand commandoes were sent into Kahsmir. These commandoes were spotted at once as they were no fish in water like guerillas. It was asking for the moon to expect the war to remain localized to Kahsmir when the Chamb operation was launched from Awan Shariff across the Indian Territory. Nobody told the Military High Command to keep the Lahore Garrison locked up in Lahore Cantonment and not to move the forces towards the border.

Inshort, all the catastrophic blunders within the realm of imagination and beyond were committed by Pakistan's Military leadership. Had it not been for the heroism of younger officers and the jawans, heaven alone knows what would have happened. The young ones and their men saved the day. But with all the unforgivable mistakes, when the Pakistani forces were back in a position to launch a counter-offensive, the Field Marshal succumbed to the external pressure for cease fire. Who would not weep in such morbidly tragic conspiracy of events?

Mr. Zulfikar Ali Bhutto did weep when he saw the fruits of victory plucked from the hands of Pakistan. He wept for Pakistan. It is a travesty of the truth to maliciously write after majority Judgment of the Supreme Court that Mr. Bhutto wept because he believed that his political career was finished. Only a sadist would give such a diabolical twist to the patriotic upsurge of Mr. Bhutto's sentiments at that critical moment. Maximum mudslinging was done in the propaganda let loose by Altaf Gauhar against Mr. Bhutto from April 1966 to March 1969 on behalf of the Ayub regime. All manner of wild and rotten charges came out of the box of Altaf Gauhar and the other minions of Ayub Khan but this fantastic one Altaf Gauhar kept up his sleeve for fourteen years for reasons known only to him.

A secret must be kept secret. This is unimpeachable. What is not impeachable is that when something becomes common knowledge the world over, it is absurd to pretend that it is still a secret. For reasons which are understandable

#### بهٹی خاندان، جہد مسلسل

to an insider, the military establishment of Pakistan has a penchant for secrecy. It becomes comical when the military hierarchy tries to stick to a secret which is revealed in a number of foreign military Journals and books, which institutions like the Institute of Strategic Studies of Britain quote chapter and verse, and yet the military establishment of Pakistan maintains the secrecy of the same information. It is also allergic to inquiries and investigation into its debacles. When it cannot resist, investigations like the Hamood ur Rehman Commission, it moves heaven and earth to prevent the publication of the reports of such commissions. There was an Ibrar Hussain Report of the 1965 war, but it remains safely hidden in the vaults of the G.H.O or Ministry of Defence. It obviously means a lot needs to be hidden. If blunders are not brought out in good faith and in the public interest, it leads to more blunders and to a dreadful complacency.

There never had been a genuine accountability in the military domain. The endeavour is confined to the 1965 war insofar as it has relevance to the article of Altaf Gauhar. But the follies of the 1971war for exceeded those of the war of 1965. Mr Bhutto was not in the regime of Yahya Kha, Why was the military effort of 1971 messed up more disastrously than that of 1965? The answer is very simple and straight forward. Excuses can be made galore when there is nobody to question them. The truth is that the mistakes of 1971 exceeded those of 1965. The more the Armed Forces of Pakistan get involved in politics the mistakes and misfortunes on the field of battle rise geometrically. This is an axiomatic proposition. War is a full time responsibility and preparation for it is a full time divided The country gets once profession. responsibility and assignment is divided as the history of Pakistan has graphically shown.

The most sensitive and confidential state documents are being circulated in the market in the form of four copies of "White Papers" to malign Mr. Zulfikar Ali Bhutto and his Government which was overturned by a coup d'etat in July 1977. But the military failures and unforgivable errors

#### بهٹو خاندان، جہد مسلسل

of the 1965 war and the 1971 war are top secret, although the bottom drawer of every foreign government worth the name has all the information. Most of the information has come out in foreign journals periodicals and books.

It can be picked up form the unclassified library Shelf of the more famous foreign military institutes. The story of the Indo-Pakistan war of 1965 is a very old story. There have been many more important wars after it including the one between India and Pakistan in 1971. There have been two Arab Israeli wars, one in 1967 and the other in 1973. There have been the Vietnam War, the famous war of our times the Ethiopian and Somalia war, the war again in Cambodia and another war in Vietnam. Volumes have been written on all these wars, but the two Indo-Pakistan wars of 1965 and 1971 are still top secrets in Pakistan and for Pakistanis. Something is rotten in the state of Denmark. These are unacceptable and impressible blunders of the sense of guilt.

With the state of confrontation of India and Pakistan and with the historical background of partition and the Kahsmir dispute, not foregetting the war of 1948 and the Ran of Kutch border war in 1965 itself, it is difficult to understand Altaf Gauhar when he says that the preparation for the Indo-Pakistan war of September 1965 was inadequate or incomplete. Let us not take shelter behind the general position that nations must always be prepared for war and especially antagonists like India and Pakistan. Let us not answer this calumny by saying that the Ran of Kutch had been sufficient warning and that the armies of both countries were already in battle positions. The commandoes were launched in Kahsmir in August 1965. Three weeks passed before India attacked the Lahore front on September 3, 1965. In the meantime, the Prime Minister of India Lal Bahadur Shastri and other leaders of India had categorically stated that India would retaliate by crossing the international boundary. Still, Altaf Gauhar balmes Mr. Bhutto, the Foreign Minister for the lack of preparation by the military leadership of Pakistan for a war with India? Let us not invoke the military intelligence in defence. Let us

#### بهثو خاندان. جهر مسلسل

not rely on common sense. Let us ask the question, what if India had taken Pakistan by surprise and deception and launched an armed attack without provocation or ostensible cause. Would the Pakistan Military leaders be responsible or a Minister in the government of a Field Marshal who was considered to be the dictator of Pakistan?

The amusing part of coterie's propaganda against Mr. Zulfikar Ali Bhutto is that when it comes to taking credit even in the field of Foreign Policy, it is always said that Mr. Bhutto was only a Minister who executed the policies of the great Avub Khan. Moreover when it comes to placing the blame, Mr Bhutto becomes the real power who started wars and took decisions on Kashmir in Moscow without bothering to consult Avub Khan. Furthermore Ayub Khan was so helpless that he was led by the nose by Mr Bhutto into the war with India in 1965 and to Tashkent in 1966. Mr Bhutto is a leader of the people, he will not shun responsibility for his actions. He will not pass on the blame to others if he is at fault. Altaf Gauhar calls the Indo-Pakistan war of 1965 "Bhutto's war". If it is "Bhutto's war" we would say fair enough but we would also expect that Mr Bhutto be given the credit for it during the Defence Day celebrated with such aplomb on every third day of September, since the conclusion of the 1965 war. What we find on such days is that Mr. Bhutto is not even mentioned in passing or by accident by the official projections, celebrating whatever is celebrated on those occasion. It is not possible to have it both ways.

Altaf Gauhar states that after the Indo-Pakistan war of 1965 and some week before the Tashkent Conference. Mr Zulfikar Ali Bhutto was invited to Moscow where. Mr Bhutto agreed to a Conference at Tashkent without consulting Ayub Khan and without obtaining his approval. He further states that Ayub Khan himself had serious reservations on involving Moscow in the disputes between India and Pakistan preferring the Western powers to handle them, but that he went along with Mr Bhutto's point of view. Ayub Khan was not all that helpless. In December 1965 Ayub Khan visited Washington to hold consultations

#### پهڻو څاندان. جہر مسلسل

with President Johnson. Mr Bhutto and Altaf Gauhar accompanied him. At the White House Ayub Khan repeatedly requested the official American team that came to call on him to keep the problem in American hands and not to pass it on to the Russians.

In sheer exasperation. Mr George Ball the under Secretary of State, in the State Department silenced Avub Khan by telling him sarcastically that America does not want the Noble Peace prize for solving Indo-Pakistan disputes. In the official talks at the White House, President Johnson was equally firm. At the state banquet in honour of Ayub Khan and his delegation by President Johnson at the White House there was a pre-banquet discussion on the first floor of the White House. The top advisers of the two Presidents attended this meeting which lasted for half an hour. Towards the end of the discussions when President Ayub Khan mustered the courage to meekly ask President Johnson if the United States would help Pakistan on Kahsmir, President Johnson responded saying that he wanted to go to the toilet. On that he immediately got up and went to the lavatory. When he returned he simply said that it was time to go down to join the other guests. It was an astonishing insult and only Ayub Khan or someone like him could swallow it with such nonchalance.

A few months earlier but after the 1965 war the American Secretary of State. Mr Dean Rusk had invited Mr Zulfikar Ali Bhutto the Foreign Minister of Pakistan to the State Department for discussions. Perhaps it was in October 1965 when Mr Bhutto was in New York in connection with the Security Council meeting. Mr Rusk had his officials present and Mr Bhutto was accompanied by Mr. G. Ahmed the Ambassador of Pakistan to the United States. During the meeting the American Secretary of State informed the Foreign Minister of Pakistan that Mr. Andrea Gromyko, the Foreign Minister of the Soviet Union had asked Mr. Rusk if the United States would mind efforts of the Soviet Union to improve Indo-Pakistan relations, Mr Rusk added that he told Mr Gromyko that the United States would welcome it, because for the last sixteen years one dog was biting one

#### پهڻو خاندان. جهد مسلسل

leg of the Americans and the other dog was biting the other leg of the Americans. The American officials giggled at these remarks of their Secretary of State.

Calmly Mr Bhutto said. "Mr Secretary, this time we will go much higher than the legs." Mr Rusk was speechless. Also before Mr Bhutto went to Moscow. Ayub Khan and Mr Bhutto had gone on a secret visit to Peking to discuss the Soviet proposal for a meeting at Tashkent and other connected matters. premier Chou-en-Lai told Ayub Khan that he could go to one Tashkent to a number of Tashkents. The important thing was not to capitulate.

Indeed, that was the important thing. Mr Bhutto went to Moscow armed with the knowledge of the views of Washington and Peking on the Soviet initiative. He had the prior concurrence of Ayub Khan to the positive response from Pakistan. Despite the concurrence as was the practice of Mr Bhutto he kept the President and his foreign office fully posted from Moscow. It is true that Mr Zulfikar Ali Bhutto supported the Tashkent initiative. There had to be a post-war conference to clear the debris of the war. This is so in the aftermath of all wars. What Mr Bhutto did not expect was the sudden collapse and capitulation of Ayub Khan at Tashkent. Mr Bhutto resisted this collapse at every stage and every time. On their return form Tashkent in sheer disgust. Mr Bhtto left for Larkana. Ayub Khan made the pilgrimage to Larkana to prevail upon Mr Bhutto to stand by him in the worst crisis of his life.

Coming to Mr Zulfikar Ali Bhutto's departure from the Government of Ayub Khan suffice it to say that Altaf Gauhar has as usual not been faithful to the truth. It is a long story but a Minister who is complimented in a official communiqués and is reported to be going to Europe on short leave for medical treatment is hardly the method of dismissing a Minister. Banquets were given in his honour. Altaf Gauhar was the host of one of the more lavish ones at Flashman's Hote. One wonders whether Altaf Gauhar remembers the tributes he paid to Mr Zulfikar Ali Bhutto in the speech he delivered on the occasion. But surely Altaf Gauhar could not have forgotten his journey to the railway

#### پهڻو څاندان۔ جہد مسلسل

siding at Rawalpindi in the dead of the night to wish Mr Bhutto a happy journey in the saloon.

Altaf Gauhar should turn the page of his diary to that warm night in June 1966 and re-read what pledges he made to Mr zulfikar Ali Bhutto. In saying this we assume that Altaf Gauhar is true to himself and that unlike his business friends who keep two account books, this man keeps one diary.

Whether the Indo Pakistan war of 1965 was "Bhutto's War" fought for the Jagir of Bhutto or whether it was Pakistan's war fought for the honour of Pakistan and Kashmir's right of self-determination has been cloquently answered by time. Those in the know of things know very well that ever since the change in the policy of the United States after the Sino-Indian boundary conflict of 1962, ever since Nasser and Birogrove Conferences, the massive armament of India by the soviet Union and the huge diversion of India's own resources towards defences, it was only a matter of time for the balance of power to swing in India's favour. It was a foregone conclusion that the superiority of Pakistan especially in armour and in the air would not last beyond 1966, the scales would keep tilting in the direction of India and that a day would come when India would talk in the way Vajpai is talking today, if Pakistan did not take advantage in time of her dwindling military ratio. As it is Pakistan had missed the chance of her life in 1962 when India withdrew the bulk of her forces from Kahsmir facing Pakistan. Such chances do not come to Nations everyday. Pakistan had to decide whatever to redeem her pledge to the people of Jammu and Kashmir and complete the incomplete Pakistan, while the balance of military power was in her favour or whether to reconcile herself with a subsidiary position. There had been a surfeit of bold talk. The hour of brave action had struck and it would pass if a brave decision was not taken.

This is how the brave decision was taken in 1965. There was nothing wrong with the decision. There was everything wrong with the way it was implemented. But with all the errors, the tide would have turned decisively in

## بهٹو خاندان۔ جہد مسلسل

Pakistan's favour if the ceasefire had not been agreed to on the eye of the counter offensive. It was anticipated by the foreign military experts that Pakistan would go through India's defence like a knife through butter. The foreign journalists posted in New Delhi had sent their families to Bangkok. Although bridges collapsed and Generals quarreled and Murra was at his wits end the Armour of Pakistan went three times within the shadow of Amritsar and returned on each occasion due to lack of infantry support. For over a year. Mr. Muhammed shoaib the Finance Minister flatly refused to sanction a few million for one more infantry division that was being desperately sought. With that division, the Army of Pakistan would have been sitting in Delhi and Srinagar. No wonder Mr Zulfikar Ali Bhutto wept for Pakistan and not for his political career when his Master plan was sabotaged by the Shoaibs and the Gauhars. "Bhutto's War" was "Pakistan's War" because Bhutto and Pakistan are synonymous.

# '' بھٹوخاندان۔جہدِ سلسل'' کی تعارفی تقاریب کی روداد یا کستانی پریس کی زبانی

" دو مجھٹو خاندان جہدِ مسلسل' کی تقریب رونمائی 13 کتو برکوہوگی لاہور (پر) ذوالفقار علی بھٹومر حوم کے دیریند ساتھی اور بے نظیر بھٹو کے ترجمان بشیر دیاض کی کتاب " بھٹو خاندان ۔ جہد مسلسل' کی تقریب رونمائی 13 کتو بر بروز جعرات بوقت 3 بجے سہ پہر منعقد ہور ہی ہے جس کی صدارت کے فرائف ٹی ٹی پنجاب کے صدر قاسم ضیاء انجام ویں گے جبکہ مقررین میں مہمان خصوصی اعتزاز احسن ، آئی اے رحمان ، حمیداختر ، حمین تق ، میاں مصباح الرحمٰن اور منیرا حمد خان شال ہیں ۔

روز نامه "ا يكسيرلين "لا بهور دا كتو پر 2002ء

لا چور پرلیس کلب بیس بھٹو خاندان۔ چہدِ مسلسل' کی تقریب رونمائی

(لا ہور (پر) ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ ساتھی اور بے نظیر بھٹو کے ترجمان بشیر ریاض ک

کتاب '' بھٹو خاندان۔ جہدِ مسلسل' کی تقریب رونمائی آج لا ہور پرلیس کلب بیس 3 ہے سہ پہر

منعقد ہور ہی ہے۔ صدارت کے فرائض پی پی پنجاب کے صدر قاسم ضیاء انجام ویں گے جبکہ مہمان
خصوصی اعتز از احسن ہوں گے۔ مقررین بیس حمید اختر ، آئی اے رحمٰن ،حمین نقی ، پروفیسرا گاز

الحسن ،امرارزیدی ،میاں مصباح الرحمٰن اور منیراحمد خان شامل ہیں۔

دوزنامہ '' جنگ' لا ہور 3 اکتوبر 2002ء

بهثو خاندان. چهر مسلسل

313

بشیرر بیاض کی کتاب ' مجھٹو خاندان۔ جہدِ مسلسل' کی تقریب رونمائی
لاہور(پر) پاکستان کے سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بحثو کے دیرین سابقی اور محتر مدبے نظیر
بحثو کے ترجمان بشیر ریاض کی کتاب '' بحثو خاندان۔ جہدِ مسلسل' کی تقریب رونمائی آج لاہور
پریش کلب میں مورجہ 3 اکتو بر بروز جعرات ہوقت 3 بجے سہ پہر منعقد ہور ہی ہے صدارت کے
فرائف پی پی بنجاب کے صدر قاسم ضیاء انجام دیں مجے جبکہ مہمان خصوصی اعتز از احسن ہوں گے
مقررین میں حیداختر ، آئی اے رحمٰن ، حسین نقی ، پروفیسرا عجاز احسن ، امرار زیدی ، میاں مصباح
الرحمٰن اور منبرا حمد خان شائل ہیں۔

روز نامە'' نوائے وفت '' 3 اکتوبر 2002ء

پھانی کے جارر دز بعد مرتضی بھٹوا ورشا ہنوا زبھٹو کے نام بھیج گئے سابق بھارتی وزیراعظم کے خط کی تفصیلات

بھٹوکو بچانے کے لیے ڈیسا تی حکومت نے میری مدذبیس کی۔اندراگا ندھی میں نے دنیا بھر کی حکومتوں کے سربراہوں کوخطوط لکھے،سب نے میری ہمت بندھائی مگرمیرےا پنے ملک کی حکومت نے مایوس کیا

میں بھی خوش فہمیوں کا شکار نہیں رہتی گربہت پرامید تھی کہ آپ کے والدی زندگی بچالی جائے گی گرابیانہ ہوسکا

میرے رابطوں کے جواب میں عالمی رہنماؤں نے صدر ضیاء کوخطوط بھیج مگر ہماری حکومت اندرونی معاملات میں مداخلت کے بہانے بناتی پھانسی کی دردنا کے خبرین کرسب سے پہلے میری پارٹی نے دہلی میں پاکستانی سفار سخانے کے باہر زبر دست مظاہرہ کیا

بدترین واقعة ظہور پذیر ہوچکا ہے، آپ یفتین کریں کہ بیں خوداور بھارت کے کروڑوں عوام آپ کے تم بیں شریک ہیں 314

بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

یں آپ کی دالدہ اور بہن کے بارے میں خاص طور پرسوچتی ہوں ، آپ کی بہن سے تو میں شملہ میں ملی تقی

ہمارے برصغیراور ہمارے پڑوس میں تاریکی چھائی ہوئی ہے گرہمیں دل چھوٹانہیں کرناءایئے آپ کوآئن بنانا ہے

لندن (عوام نیوز) سابق بھارتی وزیراعظم سز اندرا گاندھی نے پاکستان کے سابق وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو کی زئدگی بیانے کے لیے عالمی سربراہوں کوخطوط لکھ کران ہے اپیل کی تھی کہ بھٹوکو بھانسی ہے بچانے کے لیے یا کستان کے فوجی جنزل ضیاءالحق پر دباؤ ڈالا جائے ،اس امر کا انکشاف لندن میں یا کتان کے نامور صحافی بشیر ریاض کی کتاب "مجوف خاعدان -جهد مسلسل" میں کیا گیاہے،سابق بھارتی وزیراعظم کی طرف ہے ذوالفقارعلی بھٹو کی بھانسی کے جارروز بعد 8 ایریل 1979ء کومرتضلی بھٹوا درشا ہنوا زبھٹو کے نام کھھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ سزا عمرا کا عرضی تے بھٹومرحوم کو پھانی ہے بچانے کے لیے عالمی سربراہوں کوخطوط لکھے مگر مرار جی ڈیسائی کی حکومت نے ان کی مدونہ کی واضح رہے کہ جب یا کتان میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بھانسی دی گئ اس وقت بھارت کے موجودہ وزیراعظم اٹل بہاری واجیائی وزیر خارجہ کے منصب پر فائز تے سز اندرا گاندھی نے اپنے خط میں مکھا کہ میں نے دنیا بھر کے سربراہوں کوخطوط لکھے سب نے میری ہت بندھائی مگر میرے اپنے ملک نے مجھے مایوس کیا اور میری مدونہیں کی گئی انہوں نے کہا ہیں بھی خوش فہیبوں کا شکارنہیں رہتی مگر میں بہت پرامید تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی بیالی جائے گی مگر ابیا نہ ہوسکا انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ میرے رابطوں کے جواب میں عالمی رہنماؤں نے صدرضیاء کوخطوط بھیج مگرمیرے اپنے ملک کی حکومت بیہ بہانہ بتاتی رہی کہ وہ دوسرے مما لک کے ا تدرونی معاملات بیں عدم مداخلت کے اصول پر قائم ہے انہوں نے کہا کہ بھانسی کی ورونا ک خبر س كرسب سے بہلے ميرى يارٹى كاكريس آئى نے نئى وہلى بيس ياكستانى سفار تخانے كے باہر ز بردست مظاہرہ کیاسز گائدھی نے کہا کہ بید برترین واقعة ظہور پذیر ہو چکا ہے اورآپ یفین کریں كه يس خوداور بھارت كے كروڑوں عوام آپ كے فم ميں شريك بيں انہوں نے كہا كه يس آپ كى والده اور بہن کے بارے میں فکر مند ہوں آپ کی بہن سے تو میں شملہ میں کی بھی تھی انہوں نے کہا بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

کہ ہمارے برصغیر اور ہمارے پڑوی میں تاریکی چھائی ہوئی ہے گرہمیں اپنے دل چھوٹے نہیں کرنے اوراپنے آپ کوآ ہن بنا تا ہے واضح رہے کہ 22 سال پہلے جب بھٹومر حوم کو پھانسی دی گئی تو بھارت میں بی ہے پی برسرا فتد ارتھی اور پاکتان میں فوجی حکومت قائم تھی جبکہ بھارت میں کا گریس اور پاکتان میں پیپلزیارٹی افتد ارسے با ہرتھیں۔

روز نامه ' عوام'' کراچی 27جولائی 2001ء

بشیرریاض کی کتاب '' مجھٹو خاندان ۔ جہدِ مسلسل'' شاکع ہوگئ کراچی (نامہ نگار خصوصی) لندن میں مقیم متاز صحافی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرین محتر مد بے نظیر بھٹو کے ترجمان بشیرریاض کی کتاب'' بھٹو خاندان ۔ جہدِ مسلسل' شاکع ہوگئی ہے۔ بشیر ریاض نے اپنی اس کتاب میں بھٹو خاندان سے اپنی 35 سالہ طویل رفافت اور وابستگی کوسولہ ابواب کی تقسیم کیا ہے اور اس میں ووور جن سے زائد تایاب تصاویر ہیں۔ کتاب کا چیش لفظ متاز صحافی ابواب کی تقسیم کیا ہے اور اس میں ووور جن سے زائد تایاب تصاویر ہیں۔ کتاب کا چیش لفظ متاز صحافی ''مساوات' لا ہور کے سابق ایڈ پیٹر ایس بی ایم بدرالدین اور تعارف سابق وزیر اعظم محتر مدیے نظیر محتوف نے تحریر کیا ہے۔ کتاب کی تقریب دونمائی عنقریب لندن ، اسلام آباداور کراچی میں ہوگی۔ روز تامہ'' نوائے وقت' کراچی جی 25 جولائی

بشرریاض کی کتاب ' مجھوٹاندان۔ چھدمسلسل' ' شاکع ہوگئ کرا چی (خوزڈیک) لندن میں مقیم متاز صحافی اور پاکتان پیپلز پارٹی کی چیئر پری محتر مہ بے نظیر بھٹو کے ترجمان بشیر ریاض کی کتاب '' بھٹو خاندان۔ جیدِ مسلسل' شاکع ہوگئ ہے۔ بشیر ریاض نے اپنی اس کتاب میں بھٹو خاندان سے اپنی 35 سالہ طویل رفافت اور وابستگی کوسولہ ابواب میں تقسیم کیا ہے اور اس میں دو درجن سے زائد نا یاب تصاویر جیں۔ کتاب کا پیش لفظ ممتاز صحافی مساوات' کا ہور کے سابق ایڈ یٹر ایس جی ایم بدرالدین اور تعارف سابق وزیر اعظم محتر مہ بے نظیر بھٹونے تے ترکیا ہے۔ کتاب کی تقریب رونمائی عنقریب لندن ، اسلام آبا واور کرا چی میں ہوگ دوزنامہ' جنگ' کرا چی 25 جولائی 2001ء

بینظیراورمرتضی میں فاصلوں کے ذمددارا پے بی لوگ تھے ریالوگ دونوں جانب سرگرم رہتے تھے تا کہ بہن، بھائی میں دشمنی کی بنیاد پڑجائے 93 کے انتظابات میں تا دان دوستوں کی وجہ سے دونوں میں تعلقات سانحہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں

مرتضی کے آل کی اطلاع ملی نو بینظیر خم سے نٹر ھال ہو گئیں ، آئھوں میں ویرانی چھاگئی بینظیر بھٹو کے دست راست اور معروف صحافی بشیر ریاض کی لندن میں کھی جانے والی کتاب ''محموضا ندان ۔ جہد مسلسل'' سے اقتباسات

کراچی (قومی اخبار نیوز) لندن بین مقیم ممتاز پاکستانی صحافی اور سابق و زیراعظم بے نظیر محدوث داست جناب بشیر دیاض نے اپنی حال ہی بین شاکع ہونے والی کتاب '' بھو خاعدان ۔ جبدِ مسلسل'' بین اکھشاف کیا ہے کہ بے نظیر بھٹو اور مرتفی بھٹو کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کے ذمہ دار ہمارے اپنے ہی لوگ مختے اور وہ دوٹوں طرف سرگرم رہتے ہے تا کہ بجن اور بھائی بین مستقل دشمنی کی بنیا د پڑجائے لیکن پارٹی بین بعض ایسے افراد بھی تتے جو محبول کو پڑھائے دیاں بارٹی بین بعض ایسے افراد بھی تتے جو محبول کو پڑھائے دوستوں'' کی وجہ سے ایسانازک مرحلہ بھی آگیا کہ بھائی بہن کے تعلقات ''سانی'' کی شکل اختیار کو دستوں'' کی وجہ سے ایسانازک مرحلہ بھی آگیا کہ بھائی بہن کے تعلقات ''سانی'' کی شکل اختیار کو سنتے تتے جب مرتفی بھٹو سے برائی مرائے کی مطابق وہ بھی مرتفیٰ بھٹو سے ملاقات کرتے تتے مرتفیٰ بیا دو اللہ کے اور الشین برائی بین کے تقام استقال کہ وہ ایک بین کے تقام بھڑر میانا کہ وہ ایک بین کے تعلقات کرتے تتے مرتفیٰ بھٹو سے اللی کہ مطابق وہ بھی مرتفیٰ بھٹو سے ملاقات کرتے تتے مرتفیٰ بھٹو کے تی بین ریاض کے مطابق می کو کراچی فون کرتے تتے بھر ریاض کے مطابق مرتفیٰ بھٹو کے تی سے مرف وروز تی بیاں بی سائگرہ کی مبار کہا دری تو مرتفیٰ بھٹو نے بڑے ریخو تھی ارائی کی خبر بے نظیر بھٹو کوئی تو وہ خبی سے نظیر سے کی لیڈر نے کیا کہ ''آپ کی لیڈر نے کیک بھٹو نے بڑے کے نظیر بھٹو کوئی کوئی کی خبر بے نظیر بھٹو کوئی تو وہ خبی سے نے بھٹو کے تی کی میڈر نے نظیر بھٹو کوئی تو وہ خبی سے نے بھٹو کے تی کی لیڈر نے کیک لیڈر نے کیک لیڈر نے کیک لیڈر نے کیک بھٹو کوئی تو وہ خم

# پهڻو خاندان.جهد مسلسل

بالکل یڈ ھال تھیں اور بڑے بڑے بڑانوں کا مقابلہ کرنے والی بے نظیر بھٹوا تدرہ ٹوٹ چکی تھی اور خالی ویران آ تکھوں سے ہر طرف د کھید ہی '' بشیر ریاض نے اپنی کتاب ش کھھا ہے کہ جولائی 1987ء ش بے نظیر بھٹو کی منگئی کے اعلان کے بعد ہمیں لندن میں اطلاع ملی کہ مرتضی بھٹوا کی لبنانی لڑک سے شادی کررہے ہیں بے نظیر بھٹو فورا دُشق روانہ ہوگئیں رات کو مرتضی بھٹو نے شیرش میں ہمیں ڈنرویا، انہوں نے بتایا کہ فاطمہ اپنی لبنانی ٹیچر سے ہوگئیں رات کو مرتضی بھٹونے شیرش میں ہمیں ڈنرویا، انہوں نے بتایا کہ فاطمہ اپنی لبنانی ٹیچر سے بہت قریب ہوگئی ہے ای وجہ سے ہیں اس سے شادی کا سوج رہا ہوں، بے نظیر بھٹونے مرتضی کو سمجھایا کہ کی غیر کی گئیں ہے۔

بشيررياض قابل اعتاد دوست بين بينظير بعثوكا كتاب مين ديباجيه

الطاف گوہر غیر ملکی خفیہ ایجنسی سے رابطوں پر گرفتار ہوئے گرفتاری کے بعد الطاف گوہر کی اہلیہ نے کراچی میں بھٹو سے ملاقات کر کے غیر مشروط معانی مانگی

الطاف گوہرکوان سرگرمیوں پردوبارہ گرفتار کیا گیاءان کے الل خاندنے قرآن پاک کی تشمیس کھا کیں

318

بهٹو خاندان جہدِ مسلسل

# جب بھٹوکو یقین ہوگیا کہ الطاف گو ہر برنس مین بن گئے ہیں توروٹی پلانٹ کے لائسنس سے نواز دیا

کراچی (قوی اخبار نیوز) بشیر ریاض نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنو حکومت میں اس وقت کے وزیرا طلاعات عبدالحیقظ پیرزادہ کے خلاف مشہور دانشور الطاف گو ہرکی اشتعال انگیز کریوں کا کوئی توٹس نیس لیا گیا، بیٹن جب حکومت کو اطلاع کمی کہ الطاف گو ہرکا ایک بڑے ملک کی خفیدا بجنی ہے ۔ تو آئیس گرفار کر لیا گیا، بعدازاں الطاف گو ہرکی بیگم نے 70 کفشن کراچی میں وزیراعظم ڈوالفقار علی بجنوے طلاقات کی اور الطاف گو ہرکے لیے غیر مشروط معانی ما گئی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئیس آئی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئیس آئی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئیس آئی ترہ وہارہ گرفار کر لیا گیا، دوسری ہا ران کے اہل معانی ما گئی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئیس آئیس کی بنا پر دوبارہ گرفار کر لیا گیا، دوسری ہا ران کے اہل خاند نے قرآن کر آئیس گیا ہوں کہ ہور کے لیا ہور کیا گیا ہور کے لیا گئی جس نے اور ہیں گئی کہ آئیدی و فیدائیس گیر دہا کر دیا گیا، جس کے بعد الطاف گو ہر نے اپنے بھائی جمل حسین کے ہمراہ کلفشن میں بھورے طاقات کی جب وزیراعظم بھوکو یقین ہو گیا کہ الطاف گو ہر یہ کی اور دومرے ہوئے ہیں تو وزیراعظم بھونے نے آئیس راو لپنڈی طلب کیا اور آئیس لا ہور، کراچی اور دومرے ہوئے جی کہ ایا اس کے علاوہ وزیراعظم اور زیراعظم بھوکو کہ بھائی جمل کی اور دومرے ہوئے شہوں کا منافع کمایا اس کے علاوہ وزیراعظم کی خور نے الطاف گو ہر نے بچا کہ طلب کیا اور آئیس لا ہور، کراچی اور دومرے ہوئے شہوں کا کمنافع کمایا اس کے علاوہ وزیراعظم کم کو نے الطاف گو ہر نے بچا کہ طلب کیا اور آئیس کو القاف گو ہر نے بچا کہ طلب کا طاف قو ہر کے بھائی خبل حسین کو طاقیت کی میں کا کھنان کا سفیر بھی تھی تھی تو تو تا الطاف گو ہر کے بھائی خبل حسین کو طاقیت کے اس کا کھنان کا سفیر بھی تھیتا ہے کردیا۔

پھانی کے بعد

بھٹو کی تقریر کی ریکارڈ نگ س کرشا ہنواز بھٹونے و بوارے سر محکرار دیا مرتضی نے کہا کہ میں انتقام ضرور لوں گا

کرا پی (قومی اخبار نیوز) لندن میں مقیم پاکستانی صحافی بشیرریاض نے اپنی کتاب میں بھٹو کی پھائسی کے حوالے سے بھی کئی ابواب لکھے ہیں مصنف کے مطابق جب ذوالفقار علی بھٹوک پھائسی کی اطلاع کے بعد ہم سب نے شام کولندن کے قلیث کے اداس ماحول میں بھٹومرحوم کی تقریر سننے کا فیصلہ کیا بھٹوصا حب کی آوازین کرہم سب ہمدتن گوش ہو گئے جیسے جیسے بھٹوصا حب کی تقریر بهثو خاندان جهد مسلسل

آ کے بڑھتی گئی کمرے میں سنا ٹا مزید گہراہ وتا گیا مرتفنی بھٹو کی آ تھوں ہے آ نسو بہنے گئے 4 اپریل کے بعد میں نے پہلی بار مرتضی بھٹو کی آ تھوں میں آ نسود کھے تھے ہم سب اشکبار تھے اور صنم بھٹو کا رونا ایک درونا کے منظر پیش کرر ہا تھا اسی دوران شاہنواز بھٹوا تھا اور دیوار کے ساتھ دور ور در سے اپنا سرکھرانے لگا شاہنواز بھٹو کی بیرحالت و کھے کرضنم بھٹوا پنا غم بھول گئی اور اپنے بھائی کو دلا سدد ہے گئی شاہنواز بھٹو کا سنجلنا مشکل ہور ہا تھا چھوٹے بھائی کی بیرحالت دیکھے کر مرتضی بھٹوا تھا اور گلے لگاتے ہوئے کہا'' میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے والد کا انتقام ضرور لوں گا۔'' روز نامہ'' تو کی اخبار''کرا تی 26 جولائی 2011ء

''مرتضی بھٹو کے آل پر بے نظیراندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھیں'' بیکم بھٹو نے لندن سے مرتفلی کے لیے سالگرہ کے تخفے فریدے تنے، وہ اس سانحہ سے یے خرتھیں

320

بهثو خاندان جہد مسلسل

بے خبر تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں انکھا ہے کہ بہن بھائی میں اختلا فات ختم ہورہے تھے دولوں
ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے گر پنیلز پارٹی کی حکومت میں حکومت کے اندراور باہر کے
مہرے ایک بردی سازش کے لیے متحرک ہوگئے تھے۔ مصنف نے انکشاف کیا کہ جولائی 1987ء
میں بے نظیر بھٹو کی مثلق کے اعلان کے بعد ہمیں لندن میں اطلاع ملی کہ مرتضی وشق میں ایک لبنانی
میں بے نظیر بھٹو کی مثلق کے اعلان کے بعد ہمیں لندن میں اطلاع ملی کہ مرتضی وشقی میں ایک لبنانی
اوک سے شادی کررہے ہیں بونظیر بین کر بے چین ہوگئی تھیں مرتضی نے بتایا کہ فاطمہ اپنی لبانی
میری سے بہت قریب ہوگئی ہے میں اس سے شادی کا سوچ رہا ہوں نے کہا میں ایک بھائی (شاہنواز) کو کھو
چی ہوں اب جہیں کھوتا ہر واشت نہیں کرسکوں گی بھٹو خاندان پر کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ
مشیری لیڈر شیخ عبداللہ بچھتے تھے کہ جنزل ضیاء نے بھٹو کو بھائی و سے کر کشمیریوں کے حق
خوداراد ہے کو بھائی دے دی ہے ایک انٹرویو میں اندرا گاندھی نے اس پرو پیگنڈے کو فلط اور بے
مطابق کشمیری کا مقد میں شملہ میں کشمیر پرکوئی خفیہ محاہدہ طے پایا تھا مصنف کے مطابق کشمیرکا ذ

روز نامہ'' توائے وقت'' کراچی 24جولا کی 2001ء

ملک تاری کے تا زک ترین دور سے گزر رہا ہے بینظیر کی جنتی ضرورت آج ہے پہلے بھی نہیں تھی۔ نثار کھوڑو ملک کی بقاء وسلامتی کا واحد راستہ پسپلز پارٹی کی قیادت کے پاس ہے، بشیر ریاض کی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب

موجودہ حالات میں تمام سیای قوتوں کواعمّا دمیں لیا جائے ، ملک کوخطرنا ک ست کی طرف لے جایا جارہا ہے۔منور سپرور دی

کراچی (اسٹاف رپورٹر) پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑوئے کہاہے کہ موجودہ حالات اور بین الاتوامی دباؤیش ملک کو بھٹوجیسی قیادت کی ضرورت ہے پاکستان کو بے نظیر بھٹو کی جنتی ضرورت آج ہے پہلے بھی نہیں تھی ملک تاریخ کے نازک ترین دورے گزررہاہے ملک کی بقاءو